## انوارخلافت

(مجموعه تقارير جلسه سالانه 1910ء)

إتد

سيد ناحضرت مرزا بشيرالدين محمود احمد خليفة المسج الثاني نممده و نصل على رسوله الكريم

بم الله الرحن الرحيم

## تقرريه حضرت فضل عمر خليفة المسيح الثاني

(جو ۲۷/ دسمبر۱۹۱۵ء کو جلسه سالانه برفرائی)

## ( طهر پیمقبل )

ٱشْهَدُانَ لَّا اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَٱشْهَدُّانَّ مُحَمَّدً اَمَّا بَغْدُ فَاعُودُ دُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُ نِ الرَّجِيْمِ - بِشِمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ه سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَٰوِ تَ وَمَا فِي الْأَرْضِ ء وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥ لَيَا تُهَا الَّذِيْنَ ا مَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَغْعَلُوْنَ ٥ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَاللَّهِ أَنْ تَقُوْلُوا مَالَا تَغْعَلُونَ ٥ انَّ اللُّهَ يُحبُّ الَّذَيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فَيْ سَبِيْلِهِ صَفًّا كَانَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُو صَّ ٥ واذْ قَالَ مُوْسَم لِقَوْمِهِ بِيْقُوْمِ لِمَ تُؤُذُوْنَنِينَ وَقَدْ تَتَعْلَمُوْنَ اتِينَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ءَ فَلَمَّا زَاغُواَ اَذَاغُ اللَّهُ قُلُوْبِهُمْ - وَ اللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ الْفُسقِيْنَ ٥ وَ إِذْ قَالَ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمُ لِبُنثَ اشْرَآء يْلَ انْنْ رَسُولُ اللّه الَيْكُمْ مُّصَدّ قُالِّمَا بَيْنَ يَدَى مَنَ التَّوْدِ بَهِ وَ مُبَشِّرًا بِرُسُولِ يَّاتِنْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهَ أَحْمَدُ ء فَلَمَّا جَآءَ هُمْ بِالْبَيِّنْتِ قَالُوْا لَهِذَا سَحْزُ تُمبِيْنٌ ٥ وَمَثَّ ٱظْلَمُ مِثِمَنِ ٱفْتُرَى عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَ هُوَ يُدْعَلَى إلَى الْإِشْلَامِ • وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقُوْءَ الظُّلميْنَ ٥ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بَافْوَامِهِمْ ءَ وَإِلِلَّهُ مُتِمُّ نُوْرِهِ وَلَوْكُوهَ الْكِفرُوْنَ ٥ هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدْى وَ دِيْنِ الْحَقُّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلُّه وَلُوْ كُرهَ الْمُشْرِكُوْنَ ٥ يَايُّهَا الَّذِينَ امْنُوا مَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَادَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابِ ٱلِيْمِ ٥ كُثُو مِنْوُنَ بِاللَّهِ وَ دَسُولِهِ وَ تُجَامِدُوْنَ فِنْ سَبْيِلِ اللَّهِ بِٱمْوَالِكُمْ وَ انْفُسِكُمْ ءاُدْلِكُمْ خَيْرٌ تَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَكُمُونَ ٥ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ يُدْحِلْكُمْ جَتَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا ٱلْاَنْهُرُ وَ مَسْكِنَ طَيَّبَةً فِيْ جَنَّتِ عَدْنِ وَلَكَ الْفَوْذُ ٱلْعَظِيْمُ ٥ وَ

أُخْرَى تُحِبُّوْنَهَا مَنَصُرُّ مِّنَ اللَّهِ وَ فَتَحُ قَرِيْكُ وَ بَشِّرِ الْمُوْمِنِيْنَ ٥ لِكَايَّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا كُونُوْا الْمُوْمِنِيْنَ ٥ لِكَايَّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا كُونُوْا الْمُومَادَ اللهِ عَالَ عَيْسَ الْبُنُ مَوْيَمَ لِلْحَوَادِيْنَ مَنْ اَنْصَادِ ثَى إِلَى اللهِ عَالَ الْحَوَادِيْنَ مَنْ اَنْصَادُ اللهِ عَامَنَتْ طَالِغَةٌ مِّنَ اَبَنِيْ إِلَى اللهِ عَالَيْفَةٌ عُلَا اللهِ عَلَى عَدُوهِ مَا مَنُوا عَلَى عَدُوهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الرَّحْمَ اللهِ مِنْ الرَّورَةَ السَّنَا اللهِ اللهِ الرَّحْمَ اللهُ الرَّحْمَ اللهُ الرَّحْمَ الرَّورَةَ السَّنَا اللهُ الرَّحْمَ اللهُ الرَّحْمَ اللهِ الرَّحْمَ اللهُ الرَّحْمَ اللهُ الرَّحْمَ اللهُ الرَّومَ اللهُ الرَّومَ اللهُ الرَّحْمَ اللهُ الرَّومَ اللهُ اللهُ الرَّومَ اللهُ اللهُ الرَّومَ اللهُ اللهُ الرَّومَ اللهُ الرَّومَ اللهُ الرَّومَ اللهُ اللهُ اللهُ الرَّومَ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الرَّومَ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَٰوْتُ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ٥ هُوَ الَّذِي بَعْثَ فِي الْاُمِيِّنَ رُسُولًا مِنْ مَنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ الْيَهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ قَ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي طَلْلِ مُبِيْنِ ٥ وَ اخْرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَالْحِكْمَةَ قَ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي طَلْلِ مُبِيْنِ ٥ وَ اخْرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ ٥ لَا لِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مِنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ دُوالْفَضِلِ الْعَظِيمِ ٥ وَهُو الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ ٥ لَا لِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مِنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ دُوالْفَضِلِ الْعَظِيمِ ٥ وَهُو الْعَذِيرَةِ وَاللَّهُ وَالْعَضِلِ الْعَظِيمِ ٥ وَ الْعَزِيرَةُ وَاللَّهُ وَالْعَضِلِ الْعَظِيمِ ٥ وَ الْعَجَابَاءَ ٥ وَاللَّهُ وَالْعَالَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اللہ تعالیٰ کی رحمیں اور برکتیں اور سلامتی ہوتم لوگوں پر جو خدا تعالیٰ کے لئے اپنے گھروں کو چھوڑ کراس لئے یہاں آئے ہو کہ خدا تعالیٰ کی بتائی ہوئی کوئی بات سنو۔ اللہ تعالیٰ بخیل نہیں 'کنجوس نہیں' ظالم نہیں اور کسی کے حقوق نہیں مار تا۔ پس یہ مت سمجھو کہ تمہاری یہ کوششیں اور محنتیں ضائع جا ئیں گی۔ نہیں نہیں بلکہ یہ سود اور بوے سود کے ساتھ داپس آئمیں گی اور اپنے ساتھ بوے بوے انعام و آکرام لا ئیں گی کوئکہ آگر کوئی خدا تعالیٰ کی طرف دو آئمیں گی کوئکہ آگر کوئی خدا تعالیٰ کی طرف دو آئمیں گی کوئکہ آگر کوئی خدا تعالیٰ کی طرف دو گر جا تا ہے آگر کوئی خدا تعالیٰ کی طرف دو گر جا تا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی طرف وو گر آتا ہے اور آگر کوئی خدا تعالیٰ کی طرف چل کر جاتا ہے تو خدا تعالیٰ س کی طرف دو ٹر کر آتا ہے بس وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے لئے اپنے گھروں سے چل کر یہاں آئے ہیں ان کو بشارت ہو کہ آخضرت الشائی ہی طرف جو کوئی خدا تعالیٰ کی طرف چیل کر جاتا ہے خدا تعالیٰ اس کی طرف دو ٹر کر آتا ہے آگر آپ لوگ یہاں خدا تعالیٰ کی طرف جو کوئی خدا تعالیٰ کی طرف چل کر آتا ہے آگر آپ لوگ یہاں خدا تعالیٰ کی طرف چل کر آتا ہے آگر آپ لوگ یہاں خدا تعالیٰ کی طرف دو ٹر کر آتا ہے آگر آپ لوگ یہاں خدا کے لئے چل کر آتا ہے آگر آپ لوگ یہاں خدا کے لئے چل کر آتا ہے آگر آپ لوگ یہاں خدا کے لئے چل کر آتا ہے آگر آپ لوگ یہاں خدا کے لئے چل کر آتا ہے آگر آپ لوگ یہاں خدا کے لئے چل کر آتا ہے آگر آپ لوگ یہاں خدا کے لئے چل کر آتا ہے آگر آپ لوگ یہاں

میں نے بچھ آیات اس وقت پڑھی ہیں ان کے پڑھنے کی وسیع جلسہ گاہ کی ضرورت غرض انثاء اللہ میں اہمی بتاؤں گا لیکن پہلے میں ایک اور بات بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں اور وہ یہ کہ پچھلے سال کے تجربہ سے معلوم ہوا تھا اور اس سال تو ثابت ہی ہوگیا ہے کہ ہمارے اجتماع کے لئے پہلی جگہیں کافی نہیں ہیں۔ خدا تعالیٰ ہماری

جماعت میں دن بدن ایس برئتیں ڈال رہا ہے کہ ہارے ہاتھ جو کچھ انظام کرتے ہیں اور ہمارے دل جو پچھ سوچتے ہیں اس سے بہت بڑھ کر خدا کی مخلوق آ جاتی ہے۔ ہم ہرسال سے سمجھتے ہیں کہ بس اس قدر مکانات اور دیگر اسباب کانی ہوں گے۔ خدا تعالیٰ ان کو ناکافی ثابت کر دیتا ہے۔ اس دفعہ ہمارے منتظمین نے جلسہ کے لئے جو تیاری کی تھی وہ بہ نسبت پہلے کے بہت زیادہ تھی لیکن خدا تعالی نے آنے والوں میں ایسی برکت ڈالی ہے کہ وہ ناکافی نکل ہے اور دن بدن خدا تعالی کے فضل اور کرم زیادہ سے زیادہ نازل ہو رہے ہیں۔ ہماری ہر سال کی بیر ترقی ظاہر کرتی ہے کہ خدا تعالیٰ کے خاص الخاص فضل ہم پر ہو رہے ہیں اور وہ دن جلد آنے والے میں کہ ہماری ترقی کو دیکھ کر مخالف لوگوں کی آٹکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور نشانات دیکھ کر محو جیرت ہو جا کیں گے۔ اور وہ لوگ دیکھیں گے جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ سلسلہ مٹ جائے گاک خود مٹ گئے ہیں اور اسی دنیا میں ان پر موت وار د ہوگئی ہے۔ لیکن بیہ سلسلہ ترتی پر ترقی کر رہا ہے۔ غرض ایک طرف خدا کی بیہ بر کتیں ہو رہی ہیں اور دو سری طرف ہمارا میہ بھی فرض ہے کہ جو لوگ یہاں آئیں ان کو ہم کچھ باتیں سائیں اور ان کے فرائض سے ان کو آگاہ کریں اس لئے اب لیکچراروں کو بولنے کے لئے بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے تاکہ سب کے کانوں تک ان کی آواز پہنچ جائے لیکن پھربھی نہیں پہنچ عتی۔ اس لئے میرا ارادہ ہے کہ آئندہ لیکچروں کے لئے یہ تدبیر کی جائے کہ لیکچر کسی بند مکان میں نہ ہوں جیسا کہ اس سال ہال میں تبحویز تھی بلکہ کھلے میدان میں ہوں اور وہ اس طرح کہ ایک احاطہ بنایا جائے جس کی اطراف کو ڈ ھلوان کر دیا جائے۔ اس طرح بہت ہے لوگ لیکچرار کی آواز کو اچھی طرح من سکیں گے۔ یورپ میں اس طرح کیاجا تاہے اور بہت ہے لوگ آواز کو من سکتے ہیں حتیٰ کہ دس دس ہزار آدمیوں کامجمع بھی آسانی سے لیکچرین سکتا ہے۔اگر خدا تعالیٰ نے تو نیق دی تو میں اس جلسہ کے بعد اس لیکچر گاہ کے بنانے کی تجویز کروں گا۔ اس صورت میں عورتوں کے لئے بھی انتظام ہو سکتا ہے۔ اب عورتوں کے لئے انتظام کرنا جاہا تھااور اس غرض کے لئے سکول کے ہال میں جلسہ کا نتظام کیا گیا تھالیکن جگہ ناکافی ہوئی اور پھر گھریر ہی عور توں کے لیکچروں کا انتظام کرنا پڑا۔ پس اگر خدا تعالیٰ نے تو نیق دی تو آئندہ سال اس طرح جلسہ گاہ کا انتظام کیا جائے گا۔ انتظام جلسہ کے متعلق اس قدر کنے کے بعد میں اپنے مضمون کی طرف اوٹنا ہوں۔ اس دفعہ میرا منشاء یہ تھا کہ جب جلسہ پر ت و احباب آئس تو میں بعض ایسی ہاتیں جو بہت ضروری ہیں ان کے سامنے بیان کروں

اور کچھ نصائح (ہو اللہ تعالی سمجھائے)کروں۔ لیکن آخر کار میری توجہ اس طرف بھری کہ جہال نصیحتوں اور دیگر باتوں کی ضرورت ہے۔ وہاں میہ بھی ضرورت ہے کہ احباب کو ان مسائل سے بھی واقف کیا جائے جن سے انہیں روز مرہ واسطہ پڑتا ہے۔ اس لئے میں نے چاہا کہ ان کو بھی مختص ابیان کردوں۔

ایں وقت جماعت احمر بیر میں اختلاف کی وجہ سے بہت جھگڑا پیدا ہوگیا بیغامیول کی بد زبانی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہواہے کہ فریق ٹانی نے تہذیب اور شرافت کو بالکل ترک کر دیا ہے اور ہمیں اس قدر گالیاں دی ہیں کہ غیراحدی اخباروں نے بھی آج تک نہیں دی تھیں۔ میری نبت اس وقت تک جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ تو ایک بہت بروی فہرست ہے جس کا اس مخضرو**ت میں بیان کرنا مشکل ہے لیکن اس میں سے** کسی قدر میں بتا <sup>آ</sup>ا ہوں۔ وہ عام طور پر اور کثرت سے مجھے نوح ؑ کا بیٹا کہتے ہیں لینی وہ جو حضرت نوح ؑ کے کشتی پر سوار ہونے کے وقت ماد جود حضرت نوح ؑ کے بلانے کے ان کے پاس نہ آیا اور ان کو اس نے ُ قبول نہ کیا اور طوفان میں غرق ہو گیا اور وہ جو کافروں میں سے تھا بلکہ کفار کا سردار تھا اور جو شرارت میں اس قدر بڑھا ہڑا تھا کہ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔اور اپنے قول کی وہ بیہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام چو نکہ خدا تعالیٰ نے نوح ؑ رکھا ہے اورتم ان کے بیٹے ہو پس تم نوح کے بیٹے ہو۔ ہم کہتے ہیں حضرت مسے موعود کو تو ابراہیم بھی کہا گیا ہے جن کا بیٹا اساعیل تھا تو اگر تمہاری ہی دلیل درست ہے تو پھر مجھے اساعیل سمیوں نہیں کتے پھروہ میری نسبت کتے ہیں کہ بیہ وجال ہے ' کذاب ہے ' مفتری ہے ' خائن ہے لوگوں کے ا مال کھا جا تا ہے' خدا سے دور ہے' یوپ ہے وغیرہ وغیرہ۔ غرض بیہ اور اس قتم کے اور بہت ہے الفاظ ہیں جو میری نسبت وہ استعال کرتے ہیں لیکن مجھے ان کے اس طرح کہنے سے پچھ گھبراہث نہیں اور میرا دل ذرا بھی ان کی باتوں سے متاثر نہیں ہو تا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب انسان دلا کل ہے شکست کھا آا اور ہار جا تا ہے تو گالیاں دینی شروع کر دیتا ہے اور جس قدر کوئی زیادہ گالیاں دیتا ہے اس قدر اپنی شکست کو ثابت کر تا ہے۔ آپ لوگوں نے کئی دفعہ دیکھا موگاکہ ایک کمزور شخص مار تو کھا تا جاتا ہے لیکن گالیاں بھی دے رہا ہو تا ہے تو اب چو نکہ ہم ان کو شکت پر شکت دے رہے ہیں اور وہ ہار پر ہار کھاتے چلے جارہے ہیں اس لئے وہ گالیوں پر اتر آئے ہیں ان کے آدمی ہم میں آکر مل رہے ہیں اور وہ دن بدن کم ہو رہے ہیں۔ان کے

یاس ہمارے دلا کل اور براہین کا کوئی جواب نہیں ہے اس لئے بد زبانی کے ہتھیار کو استعال ک رہے ہیں۔ دیکھو جب بیعت ہوئی تھی اس وقت جماعت کا اکثر حصہ ان کے ساتھ تھا چنانچے انہوں نے خود بھی لکھاتھا کہ ہماری طرف جماعت کے بہت آدمی ہیں۔ لیکن مجھے خدا تعالیٰ نے اسی وقت بتا دیا تھا کہ کیکم تر قُنَّهُمْ وہ ان کو گلڑے گلڑے کر دےگا۔ اس کے بیامعنی نہیں کہ ان کی بڑیاں تو ژکران کے محلوے مکڑے گئے جائیں گے بلکہ بیر کہ خدا تعالیٰ ان میں سے لوگوں کو تو ژنو ژکر ہماری طرف لے آئے گا اور ہم میں شامل کر دے گا۔ حضرت مسیح موعود "کو بھی یمی الهام ہوا تھا جس کے آپ نے بھی معنی کئے ہیں۔ اس میں شک نہیں وہ اس بات ہے بھی چڑتے ہیں کہ میں کیوں اپنے الهام اور رؤیا شائع کر تا ہوں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ جب یہ باتیں تمام قوم کے متعلق ہوں تو کیوں نہ انہیں شائع کیا جائے۔ بیٹک اگر میرے الهام کسی ایک شخص کے ساتھ تعلق رکھے تو میں بیان نہ کر مالیکن جب بیہ قوی معاملہ ہے تو کیوں چھیایا جائے۔ پس ای لئے میں اپنے وہ رؤیا جو جماعت کے متعلق ہوں شائع کر تار ہا ہوں اور کر تار ہوں گا۔ پھر میرے ساتھ ہماری جماعت کے اور لوگوں کو بھی اسی طرح گالیاں دیتے ہیں۔ ہم سب کا نام انہوں نے محمودی رکھا ہوا ہے اور اپنے خیال میں ہمیں یہ بھی گالی ہی نکالتے ہیں لیکن نادان پیہ نهيل سجھتے كه يه كوئى گالى نهيں - آنخضرت الواليا كا كو بھى كفار گالياں ديتے تو آپ فرماتے كه میرانام محم مے جس کے معنی ہیں کہ بہت تعریف کیا گیا پھر مجھے کس طرح گالی لگ سکتی ہے۔ ای طرح عرب کے کفار جب آپ کو گال دیتے تو اس وقت آنخضرت الفاطی کانام محم نہ لیتے بلکہ ندتم کتے۔ اس کے متعلق آنخضرت اللطائ فرماتے کہ اگرید لوگ میرانام محم کے کر گالیاں دیں تو مجھے گالی لگ ہی نہیں عتی کیونکہ جے خدایاک ٹھمرائے کون ہے جواس کی نسبت کچھ کہہ سکے اور اگر ندتم کہ کر گالیاں دیتے ہیں تو دیتے جائیں یہ میرا نام ہی نہیں۔ کفار عرب اہل زبان تھے اس لئے وہ اتنی سمجھ رکھتے تھے کہ محم منام لے کرہم گالی نہیں دے سکتے لیکن یہ چونکہ عربی نہیں جانتے اس لئے یہ گالی دیتے ہیں کہ تم محمودی ہو۔ ہم کہتے ہیں خدا تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے کہ ہم محودی ہیں کیونکہ یہ تورسول کریم الطاقاتی کاوہ مقام ہے جس کی نسبت خدا تعالیٰ نے فرايا ، عَسْ أَنْ يَبْعَثُكُ وَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُو دُا - (بن الراميل: ٨٠) أر مارا ر سول کریم مسے اس عظیم الثان درجہ کے ذریعہ سے تعلق قائم ہو جے اللہ تعالیٰ نے انعام م کے طور پر آپ کے لئے وعدہ فرمایا ہے تو ہمارے لئے اس سے زیادہ فمخسراد رکیا ہو سکتا

ہے۔ غرض پیہ فتنہ بڑھتا ہی گیا اور ابھی تک بڑھ ہی رہا ہے اور عجیب عجیب اعتراض ہمار۔ فلاف پیدا کئے جاتے ہیں۔ مثلاً مولوی محمر علی صاحب میری نبت کتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو پاک اور معصوم عن الخطاء کتا ہے۔ میں نے اس کے جواب میں لکھا کہ بالکل غلط ہے میں ایخ آپ کو اییا نہیں سمجھتا اور نہ ہی کوئی انسان ہو کر ایبا سمجھ سکتا ہے لیکن اس کے جواب میں انہوں نے لکھاکہ میاں صاحب نے بیہ جواب صرف لوگوں کو دھوکا دینے کے لئے دے دیا ہے ورنہ واقعہ میں وہ اپنے آپ کو ایبا ہی سمجھتے ہیں۔ اس کی دلیل پیہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک ا بنی کوئی غلطی شائع نہیں کی اور نہ ہی کسی غلطی کااعتراف کیا ہے ۔ میں کہتا ہوں غلطی کا ہو نااور بات ہے اور غلطی کرنے کا امکان اور بات ہے اور ان دونوں باتوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ وہ باوجو دائم اے ہونے کے اور امیر قوم کملانے کے اتنا نہیں سمجھ سکتے کہ غلطی کرنا اور کر سکنا الگ الگ باتیں ہیں۔ میں نے بیہ تبھی نہیں کما اور نہ اب کہتا ہوں کہ میں غلطی نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر میری طرف سے نسی غلطی کااعلان نہ ہونااس بات کا ثبوت ہے کہ میں غلطی نہیں کر سکتا تو کوئی مخص مولوی صاحب سے یو چھے کہ جناب مولوی صاحب! میال صاحب تو آپ کی اس دلیل کی رو سے بیٹک اپنے آپ کو معصوم عن الحطاء سمجھتے ہیں۔ مگر آپ یہ تو بتا کیں کہ آپ نے اس وقت تک اپنی غلطیوں کے کتنے اشتہار دیئے ہیں اور کتنی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے کیا آپ کو بھی معصوم عن الخطاء سمجھ لیا جائے ؟ کتنے تعجب اور جیرانی کی بات ہے کہ مجھ پر وہ سوال کیا جاتا ہے جو خود ان پریز تاہے۔ لیکن پھر بھی وہ اس پر اڑے ہوئے ہیں۔ اگر ان کی طرف سے اپنی غلطیوں کے اعتراف میں کوئی اشتہار شائع ہو چکا ہو تا تب تو وہ مجھے ہیہ کہنے کا حق رکھتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے خود ہی ایبا نہیں کیا تو پھرمجھ سے کیوں یہ تو قع رکھتے ہیں۔ لیکن میں اقرار کر تا ہوں کہ میں غلطی کر سکتا ہوں اور اس بات کا بھی اعتراف کر تا ہوں کہ میں نے غلطی بھی کی ہے اور بہت بڑی غلطی کی ہے جو یہ ہے کہ میں نے اپنے اخباروں کو سمجھایا کہ ان کے متعلق کچھ نہ لکھو۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی ہمارے اخباروں نے میرے کہنے پر خاموشی اختیار کی جب ہی وہ گالیوں اور بد زبانی میں بڑھ گئے اور طرح طرح کے جھوٹ اور بہتان لکھنے شروع کر دیئے۔ میں نے بیہ غلطی کی اور بڑی غلطی کی کہ اپنے اخباروں کو ان کے متعلق لکھنے سے رو کا۔ چو نکہ انسان غلطی کر تا ہے میں نے بھی پیہ غلطی کی۔ ایک دوست ا یک قصہ سایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ میں سفرمیں گیا تو ایک معجد میں ٹھیرا۔ وہاں ایک مخفص بیٹھا

قاوہ بے تحاثا مجھے گالیاں دینے لگ گیا اور میں خاموش سنتا رہا اور خیال کرتا رہا کہ میں اب

کروں تو کیا کروں اور اسے کیو نکر چپ کراؤں لیکن کچھ نہ سوجھتا۔ آخر کچھ دیر کے بعد ای جگہ

سے ایک صف میں سے ایک اور شخص نکلا اور وہ اس کو گالیاں دینے لگ گیا جب اس نے بھی

گالیاں دینی شروع کیں تب جاکر وہ پہلا شخص خاموش ہڑوا بعد میں معلوم ہڑوا کہ یہ دونوں

دیوانے تھے اور اتفاق سے اس جگہ اسحھے ہوگئے تھے۔ اس طرح اگر ادھرسے چپ ہو جائیں تو

وہ گالیوں میں بڑھے چلے جاتے ہیں اور اعتراض پر اعتراض کرتے چلے جاتے ہیں اور آگا پیچھا

کچھ نہیں ویکھتے۔ لیکن اگر ان کے اعتراضات کا جواب دیا جائے اور ظاہر کیا جائے کہ جو

اعتراضات وہ ہم پر کرتے ہیں وہ ہم پر نہیں بلکہ ان پر پڑتے ہیں تو پھراپ حملوں میں وہ ذرا

غرض اس جھڑے میں ہارا روپیہ اور وقت بہت کچھ ضائع ہڑا۔ ندان کے حملوں پر خاموش ہو سکتے ہیں کہ بعض کرور طبائع لوگوں کو ابتلاء نہ آ جائے اور نہ ان کا جواب دینے کو ول چاہتا ہے کیونکہ اس وقت اور اس روپیہ کو خدمت دین اسلام میں خرچ کرنے سے بہت سے نیک نتائج کے نکلنے کی امید ہوتی ہے گر مجبور ان لوگوں کی طرف توجہ کرنی ہی پڑتی ہے اس وقت بھی جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ گو میں اور مضامین بیان کرنا چاہتا تھا۔ لیکن موجو وہ اختلاف کی وجہ سے دو اختلاف مسائل پر بھی کچھ بیان کرنا ضروری خیال کرتا ہوں۔ اور پہلے انہی اختلاف کو شروع کرتا ہوں۔

پہلا مئلہ یہ ہے کہ آیا حضرت مسیح موعود گانام احمد تھایا آنخضرت الفظیم کااور کیاسور ق الصف کی آیت جس میں ایک رسول کی جس کا نام احمد ہو گا بشارت دی گئی ہے آنخضرت الفلط کی کے متعلق ہے یا حضرت مسیح موعود کے متعلق۔

اسم ای بینگو کی بینگو کی مصداق حضرت مسیح موعود ہیں یہ آیت مسیح موعود ہیں یہ آیت مسیح موعود ہیں یہ آیت مسیح موعود ہیں کے متعلق ہے اور احمد آپ ہی ہیں لیکن اس کے خلاف کما جاتا ہے کہ احمد نام رسول کریم اللہ کا ہے اور آپ کے سواکسی اور شخص کو احمد کمنا آپ کی ہتک ہے۔ لیکن میں جمال تک غور کرتا ہوں میرالیقین بوصتا جاتا ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ احمد کاجو لفظ قرآن کریم میں آیا ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق ہی ہے۔ میں اس بات کے ثبوت میں اپ

پاس خدا کے فضل سے دلا کل رکھتا ہوں اور تمام دنیا کے عالموں اور فامنلوں کے سامنے بیان کرنے کے لئے تیار ہوں حتیٰ کہ میں انعام رکھنے کے لئے بھی تیار ہوں اور اگر کوئی میرے دلا کل کو غلط ثابت کر دے اور قرآن کریم سے اور احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت کر دے کہ احمد آنخضرت الفیظینی کا نام تھانہ کہ صفت اور یہ کہ جو نشانات احمد کے قرآن کریم میں آتے ہیں وہ آنخضرت الفیظینی پر چیاں ہوتے ہیں اور یہ کہ رسول اللہ الفیظینی نے یہ پیگوئی اپنے ہیں ور یہ کہ رسول اللہ الفیظینی نے یہ پیگوئی اپنے پر چیاں فرمائی ہے تو میں ایسے مخص کو ایک مقرر آدان جو فریقین کو منظور ہو دینے کے لئے تیار

يه ياد ركهنا جائب كه حفزت مسيح موعود عليه السلام كو احمد كهنه مين آنخضرت اللهايج كي ہتک نہیں اور اس سے یہ مراد نہیں کہ آنحضرت اللطابی احمد نہ تھے۔ آپ احمد تھے اور ضرور تھے لیکن احمہ آپ کی صفت تھی نہ کہ آپ کانام اور جو شخص پیہ کے کہ احمہ آپ کی صفت نہ تھی وہ جھوٹا ہے کیونکہ صحیح احادیث سے بیہ بات ٹابت ہے اور اگر آگے احمد نہ ہوتے تو حضرت میح موعود احما ہو ہی کیو کر سکتے تھے کیونکہ آپ نے جو کچھ حاصل کیا ہے آپ کی ہی شاگردی ے حاصل کیا ہے۔ لیکن باوجود اس کے بید کہنا درست نہیں کہ رسول اللہ ﷺ کانام احمد تھا اور اس قول پر غیرمبائعین کا به شور مجانا که اس طرح رسول کریم الانتایی کی جنگ ہوگئی بالکل غلط اور فضول ہے۔ رسول کریم اللہ ﷺ کی اس میں کوئی ہتک نہیں۔ کیا حضرت مو ی کو موی اُ کی ہتک ہے اگر ایبانہیں تو حضرت مسے موعود کو احمد کہنے میں آنحضرت ﷺ کی کیوں ہتک ہونے گی۔ سی شخص کا پیگر کی کامصداق ہونا دلائل سے معلوم ہو تا ہے اور جب دلائل اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اس پیگوئی کے مصداق حضرت مسیح موعود ہیں تو رسول کریم الكالية كى اس ميس كس وجه سے متك موئى - بيد كمناكه آخضرت الكالية كانام احمد نهيس آپ کی ہتک نہیں ہے کیونکہ صرف نام کا بغیر نام کی صفات کے ہونا کچھ فائدہ نہیں رکھتا جب تک کسی میں اس کے نام کے مطابق اد صاف نہ یائے جاتے ہوں۔ نام کوئی قابل عزت بات نہیں۔ دیکھو بعض لوگوں کا نام عبدالرحلٰ اور عبدالرحیم ہو تا ہے لیکن وہ کام عبدالشیطان کے کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض کا نام نیک اور شریف ہو تا ہے لیکن دراصل وہ بد اور بدوضع ہوتے ہیں تو ماں باپ کار کھا ہُوا نام کوئی عزت کی شئے نہیں ہو جا تا۔ اگر ہم رسول کریم ﷺ کے متعلق

یہ کمیں کہ رسول اللہ میں احمد کی صفت نہیں پائی جاتی تو یہ آپ کی جنگ ہے لیکن یہ کمنا کہ آپ
کانام احمد نہیں ہرگز آپ کی جنگ کرنا نہیں کملا سکتا بلکہ یہ ایک امرواقعہ کملائے گا۔ پس جبکہ
نام نشیلت کا ذریعہ نہیں ہو آبا بلکہ کام نشیلت کا ذریعہ ہوتے ہیں تو پھر آپ کا نام احمد نہ مانے
میں آپ کی جنگ کس طرح ہو سکتی ہے۔ اگر رسول کریم الطابیۃ کا نام محمہ بھی نہ ہو آبا بلکہ پچھ
اور ہو آتو کیا اس میں آپ کی جنگ ہو جاتی اور کیا آپ کی برکات میں کمی آجاتی۔ آپ کا نام ہو
کچھ بھی ہو آو ہی بابرکت ہو آاور اس نام پر دنیا اس طرح فدا ہوتی جس طرح اب محمہ نام پر
فدا ہوتی ہے کیونکہ لوگ آپ کے نام پر فدا نہیں ہوتے بلکہ در حقیقت آپ کے کام پر فدا
ہوتے ہیں۔ پس اگر یہ کما جا آئے کہ آنخضرت الطابیۃ کا نام احمد نہیں ہاں احمد کی صفات آپ
میں پائی جاتی ہیں تو پھر نادان ہے وہ جو یہ کے کہ ایسا کئے سے آپ کی جنگ ہوتی ہے۔

قر آن کریم میں جو احمد کی خبردی گئی ہے اس کے متعلق میں نے وہ آیات پڑھ دی ہیں جن میں احمد کا ذکر ہے اور اب میں خدا تعالیٰ کے فضل سے بتا تا ہوں کہ ان آیات میں احمر کا اصل مصداق حضرت مسے موعود ہی ہیں اور آنخضرت اللے ایک صرف صفت احدیت کی وجہ سے اس کے مصداق ہیں ورنہ جس احمد نام کے انسان کے متعلق خبرہے وہ حضرت مسیح موعودٌ ہی ہیں۔ الله تعالى فرانا ہے۔ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي الشَّمَٰوْتِ وَمَا فِي الْاَدْ ضِ ۽ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ٥ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ٥كَبُرَ مَقْتَاً عِنْدَاللَّهِ اَنْ تَقُوْ لُوْا مَالَا تَفْعَلُوْنَ ٥ ِانَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهِ صَفًّا كَا تَهُمْ بُنْيَانُ مَّرْ صُوْ صُ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوْ سَى لِقَوْمِهِ لِقُوْمِ لِمَ تُؤُذُوْ نَنِنْ وَقَدْ تَعْلَمُوْنَ أَنِّن رَسُولُ اللَّهِ إلَيْكُمْ مَ فَلَمَّا زَاعُوا أَزُاغُ اللَّهُ قُلُو بَهُمْ مَواللَّهُ لا يَهْدى الْقَوْمَ الْفُسِقِيْنَ ٥ : ہرتا ہ) (ترجمہ) تنبیج کرتی ہے اللہ کے لئے ہرایک وہ چزجو آسانوں میں ہے اورجو زمین میں ہے اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اے مؤمنو! کیوں وہ بات کتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ بیر بات الله كو برسى بى ناپند ہے كه دو سرول كو وہ کچھ كهو جوتم خود نبيس كرتے - الله تعالى ان لوگوں کو پیند کرتا ہے جو اس کے راستہ میں اس طرح صفیں باندھ کر لڑتے ہیں کہ گویا سیسہ بلائی ہوئی عمارت ہیں اور جب کہا موئ نے اپنی قوم کو کہ اے قوم کیوں مجھے ایذاء دیتے ہو اور تحقیق تم په بات جانتے ہو کہ میں خدا کا رسول ہو کر تمهاری طرف آیا ہوں۔ پس جب انہوں نے بچی کی تو خدانے ان کے دلوں کو بچ کر دیا اور اللہ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جب عیسیٰ بن مریم نے بی اسرائیل کو کہا کہ اے بی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہو کر تہماری طرف آیا ہوں اور ان باتوں کی تقدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے کی گئ ہیں تورات سے ۔ اور تہمیں خوشخبری دیتا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گااور اس کا نام احمہ ہوگا۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ وہ کون سارسول ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا اور اس کا نام احمد ہے۔ میرا اپنا دعویٰ ہے اور میں نے یہ دعویٰ یو نمی نہیں کرویا بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں میں بھی اسی طرح کھا ہوگا ہو اور حضرت ظیفۃ المسیح الاول نے بھی بی فرمایا ہے کہ مرز اصاحب احمد ہیں۔ چنانچہ ان کے درس کے نوٹوں میں بی چھپا ہؤا ہے اور میرا ایمان ہے کہ مرز اصاحب احمد ہیں۔ چنانچہ ان کے درس کے نوٹوں میں بی چھپا ہؤا ہے اور میرا ایمان ہے کہ اس آیت کے مصداق حضرت معود علیہ السلام ہی ہیں ہاں پہلے کے مصداق حضرت معود علیہ السلام ہی ہیں ہاں پہلے کہ متعلق بین ہوتی رہیں لیکن جب میں نے اس پر غور کیاتو خد اتعالیٰ نے اس کے متعلق میرا بین حضرت خلیفہ اور براہین ساطعہ عنایت فرماد سے اور میں نے اس کے متعلق میرا کرلیا۔

ان آیات میں خدا تعالی نے اول حضرت موی علیہ السلام کاذکر فرمایا ہے کہ جب وہ اپنی قوم میں آئے اور ان کی قوم نے انہیں دکھ دیئے تو انہوں نے کہا کہ میں خدا کی طرف سے تہمارے پاس رسول ہوکر آیا ہوں جھے قبول کرلولیکن جب انہوں نے قبول نہ کیااور بجی افتیار کی تو خدا تعالی نے بھی ان کے دلوں کو بچ کر دیا۔ اس ذکر کے بعد خدا تعالی نے حضرت موی علیہ السلام کے بعد کے تمام انبیاء کاذکر چھوڑ دیا ہے اور صرف حضرت عینی علیہ السلام کاذکر کیا ہے۔ اس کی غرض سوائے اس کے اور پھی نہیں ہے کہ جس طرح حضرت موی علیہ السلام کے تیرہ سو سال بعد حضرت می غلیہ السلام کے قیرہ سو سال بعد جو مثیل تیرہ سو سال بعد حضرت می گاور اشکہ آئے کہ کہ کا جملہ اس کو صاف کر دیتا ہے کیونکہ آنحضرت موی بین میں مول اللہ موی بین میں مول اللہ اللہ علیہ کہ تھا۔ چنانچہ اس آیت ذیر بحث کو چھوڑ کر جس میں رسول اللہ اللہ علیہ کو اخد کہ کر مخاطب نہیں فرمایا بلکہ صرف حضرت میں کی ایک پیشگو کی بیان فرمائی ہے جو خود ذیر بحث ہے کی جگہ بھی قرآن کریم میں آنحضرت القاطائی کو احمد نام سے یاد نہیں کیا جو خود ذیر بحث ہے کی جگہ بھی قرآن کریم میں آنحضرت القاطائی کو احمد نام سے یاد نہیں کیا گیا۔ اگر آنحضرت القاطائی کو احمد نام سے یاد نہیں کیا گیا۔ اگر آنحضرت القاطائی کو احمد نام سے یاد نہیں کیا گیا۔ اگر آنحضرت القاطائی کو احمد نام سے یاد نہیں کیا گیا۔ اگر آنحضرت القاطائی کیان کرتے ہیں والدہ کو الہام کے گیا۔ اگر آنکو کرتے ہیں والدہ کو الہام کیا۔ اگر آنکو کرتے ہیں والدہ کو الہام کیا۔ اگر آنکو کرتے ہیں والدہ کو الہام کیا گیا۔ اگر آنکو کرتے ہیں والدہ کو الہام کیا

ذریعہ سے بیہ نام بتایا گیا ہو تا تو قرآن کریم میں جو وحی اللی ہے اول تو احمد نام ہی آ تا اور اگر محمد بھی آیا تو احد بعض مقامات پر ضرور آیا۔ وہ عجیب الهای نام تھاکہ قرآن کریم اس نام سے ایک وفعہ بھی آنخضرت اللہ اللہ کو نہیں یکار آ۔ دو سری دلیل آپ کا نام احمد نہ ہونے کی ہیہ ہے کہ کسی حدیث سے بیہ ثابت نہیں کہ آپ کا نام احمد تھا۔ کلمہ شادت جس پر اسلام کادار دیدار ہے اس میں بھی محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے مجھی احمد رسول اللہ نہیں کہا جاتا حالا نکہ اگر آپ کا نام احمد ہو تا تو کلمہ شیادت کی کوئی روایت تو یہ بھی ہو تی کہ اُ شُهَدُ اَنَّ اَ حُمَدَ دَ سُولُ اللَّهِ بنجونسّر اذان میں بھی یہ بانگ بلند مُحَمَّدُ ذَرَّ سُوْلُ اللّٰهِ کمه کر آپ کی رسالت کا اعلان کیا جا تا ہے۔ تجھی احمد رسول اللہ نہیں کما جاتا۔ تحبیر میں بھی محمہ " ہی آنخضرت کا نام آتا ہے اور درود میں بھی آنحضور مکو محمہ منام لے کر ہی یاد کیا جا تا ہے ادر اس نام کے رسول پر خدا تعالیٰ کی رخمتیں جھیجی جاتی ہیں۔ رسول کریم الفاظیم کے خطوط کی نقلیں موجود ہیں ان سب میں آپ نے اپنے وستخط کی جگہ مجمہ نام کی ہی مرلگائی ہے۔ ایک خط میں بھی احمد ابنانام تحریر نہیں فرمایا۔ پھر صحابہ کرام کی گفت گو۔ احادیث میں نہ کور ہیں لیکن ایک دفعہ بھی ثابت نہیں ہو تاکہ کسی صحالی نے آنخضرت اللها علی کو احد کمه کر پکارا ہو اور نه ان کی آپس کی گفتگو میں ہی بیہ نام آیا ہے نه تاریخ سے فابت ہے کہ آپ کا نام احد رکھا گیا تھا۔ بلکہ تاریخ سے بھی ہی فابت ہے کہ آپ کا نام محمر ارکھا گیا تھا۔ آپ کے مخالف جس قدر تھے جن میں خود آپ کے رشتہ دار اور چھا بھی شامل تنے سب آپ کو محمد الله للظ علی نام سے بکارتے تھے یا شرارت سے ندتم کمد کر بکارتے تھے کہ وہ بھی محمہ کے وزن پر ہے۔ غرض جس قدر بھی غور کریں اور فکر کریں آپ کا نام قرآن كريم سے 'احادیث سے کلمہے' اذان سے ' تكبير سے ' درود سے ' آپ كے خطوط سے ' معاہدات ہے' تاریخ ہے' صحابہ سے اقوال سے محمہ ہی معلوم ہو تا ہے نہ کہ احمد۔ پھراس قدر دلا کل كے ہوتے ہوئے كيوكر كمه سكتے بيل كه آپ كانام احد تھا۔ اگر احد بھى آپ كانام ہو آاتو ذكوره بالا مقامات میں محمہ منام کے ساتھ آپ کا نام احد بھی آ آاور کچھ نہیں توایک ہی جگہ احمہ نام سے آپ کو پکارا جا آیا کلمہ شمادت میں بجائے اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدٌ ا زَّ مُسُولُ اللّٰہِ کے احمد رسول الله بھی بڑھنا جائز ہو تا مگراییا نہیں ہے نہ بیہ بات رسول کریم سے ثابت ہے اور نہ صحابہ " ہے۔ اب ان واقعات کے ہوتے ہوئے ہرایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ آپ کا نام احمد نہ تھا۔ پس اس آیت میں جس رسول احمد نام والے کی خبردی گئی ہے وہ آنخضرت ﷺ نہیں

ہو سکتے ہاں اگر وہ تمام نشانات جو اس احمد نام رسول کے ہیں آپ کے وقت میں پورے ہوں تب بیٹک ہم کمہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں احمد نام سے مراد احمدیت کی صفت کا رسول ہے کیونکہ سب نشانات جب آپ میں پورے ہوگئے تو پھر کمی اور پر اس کے چیاں کرنے کی کیا وجہ ہے لیکن سے بات بھی نہیں جیساکہ میں آگے چل کر ثابت کروں گا۔

دو سری صورت بیہ تھی کہ اِ شہمُہُ اَ حُمَدُ والی پیگل کی میں کوئی ایبالفظ ہو تا جس کی دجہ ہے ہم کسی غیریر اسے چسیاں نہ کر سکتے مثلاً میہ لکھا جا تا کہ وہ خاتم ابنیّین ہو گا اور چو نکہ خاتم انتیّین صرف رسول کریم ؓ ہی ہیں اور ایک ہی مخص خاتم انبیتین ہو سکتا ہے اس لئے ہم کمہ سکتے تھے کہ گو بعض نشانات آپ کے وقت میں اپنے ظاہر الفاظ میں بورے نہیں ہوئے لیکن جبکہ ایک ایسی صریح علامت موجود ہے جو آپ کے سواکسی اور میں پائی ہی نہیں جا عکتی تو ان ہاتوں کی کوئی اور تاویل ہوگی اور بسرحال میہ پیلیکوئی آپ پر ہی چسیاں ہوتی ہے کیکن میہ بات بھی نہیں۔ اس پیگار کی میں کوئی ایسا لفظ نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ پیگار کی خاتم اللّبتین کے متعلق ہے۔ نہ کوئی اور ایسالفظ ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ پیگلو کی ضرور آمخضرت التلاقای پر چسال کرنی بڑے۔ سوم باد جود آپ کا نام احمد نہ ہونے کے آپ پر بید پینگلو کی چسیاں کرنے کی بیہ وجہ ہو سکتی تھی کہ آپ نے خود فرما دیا ہو تاکہ اس آیت میں جس احمد کا ذکر ہے وہ میں ہی ہول کیکن احادیث سے الیا ثابت نہیں ہو تا نہ تھی نہ جھوٹی نہ و ضعی نہ قوی نہ ضعیف نہ مرفوع نہ مرسل کسی حدیث میں بھی بیہ ذکر نہیں کہ آنحضرت الفاقائیج نے اس آیت کو اینے اوپر چسال فرمایا ہو اور اس کا مصداق اپنی ذات کو قرار دیا ہو۔ پس جب پیے بھی بات نہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم خلاف مضمون آیت کے اس پیگوئی کو آنخضرت الفائلی پر چیاں کریں۔ ایک چوتھی مجبوری بھی ہو سکتی تھی جس کی وجہ ہے ہم ہیہ آیت رسول کریم ﷺ پر چسپاں کرنے کے لئے مجبور تھے اور وہ بیہ کہ انجیل میں صرف ایک ہی نبی احمد کی خبردی گئی ہوتی۔ اس صورت میں واقعہ میں مشکل تھی کہ اگر اس پیشکہ ئی کو ہم کسی اور شخص پر چسپاں کر دیتے تو رسول کریم '' میع کے موعود یہ رہتے حالانکہ قرآن کریم سے فابت ہے کہ آپ حضرت میں ناصری کے موعور میں۔ لیکن انجیل میں ہم دو نبیوں کے آنے کی خبریاتے ہیں۔ ایک وہ نبی جو تمام نبیوں کا موعود" ہے اور جس کا آناگویا خدا تعالیٰ کا آنا قرار دیا گیا ہے۔ اور دو سرے مسیح کی دوبارہ آمہ۔ بنایا گیا ہے کہ پہلے ''وہ نمی'' آئے گا۔ پھر مسیح دوبارہ آئے گااور ان دونوں پیپیکو ئیوں میں

احد کانام ہی موجود نہیں۔ پس جب کہ إِسْمُهُ اَ حُمَدُ والی آیت کواگر مطابق مضمون اس آیت کے بجائے رسول کریم کے چپال کرنے آپ کے کی خادم پر چپال کیا جائے قو قر آن کریم کی کی اور آیت کی تکاذیب نہیں ہوتی اور آنخضرت الفائلی پھر بھی حضرت میج کے موجود رہتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اس آیت کے مضمون کو تو ژ مرو ژ کر آپ پر صرف اس لئے چپال کیا جائے تابہ ثابت ہو کہ آپ کے بعد کوئی اور رسول نہیں آسکا۔ کیا خد انعالی کاخوف دلوں سے اٹھ گیا ہے کہ اس طرح اس کے کلام میں تحریف کی جاتی ہے اور صریح طور پر اس کے غلط معنی کر کے اس کے مفہوم کو بگاڑا جا آ ہے۔ جب تک حق نہ آیا تھا اس وقت تک کے لوگ مجبور سے لیکن اب جبکہ واقعات سے ثابت ہوگیا ہے کہ احمد سے مراد آنخضرت الفائلی کا خادم ہے لیکن اب جبکہ واقعات سے کام لینا شیوہ مومنانہ نہیں۔

پھر ایک عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو بیہ زور دیا انجیل میں آپ کانام محمر آیا ہے جاتا ہے کہ رسول کریم اللط کانام احمد تھا اور دو سری طرف یہ ثابت کیا جا تا ہے کہ انجیل میں آنخضرت ﷺ کا نام محمہ کیا ہے۔ جبکہ انجیل میں آپ کانام محمہ آیا ہے تو پھرا شامکہ اُ حَمّدُ والی پیٹی کی آپ پر چسیاں کرناگویا آپ کی تکذیب کرناہے کیونکہ انجیل تو صریح محمہ نام سے آپ کی خبردیتی ہے اور اس پیگلو کی میں کسی احمد نام رسول کی خبردی گئی ہے تو کیا صاف ثابت نہیں ہو تا کہ وہ پیٹیکو کی اور ہے اور یہ اور۔ اور کیااس پیکی کی کو آپ پر چیاں کرنے والا قرآن کریم پر غلط بیانی کاالزام نہیں لگا تاکہ انجیل میں تو محمہ ً نام لکھا تھالیکن قرآن کریم احمد نام بتا باہے۔ ایبا شخص ذراغور تو کرے کہ اس کی بیہ حرکت اسے کس خطرناک مقام پر کھڑا کر دیتی ہے اور وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لئے قر آن کریم اور رسول کریم کی بھی تکذیب کردیتا ہے۔جس انجیل میں آنخضرت الالطالی کو محمد کے نام سے یاد کیا گیا ہے وہ برنباس کی انجیل ہے اور نواب صدیق حسن خاں مرحوم بھویالوی اپنی تفسیر فتح البیان کی جلدہ صفحہ ۳۳۵ میں اِ شمَّهُ اَ حُمَدُ والی پیکھو ئی کے نیچے لکھتے ہیں کہ برنباس کی انجیل میں جو خبردی گئی ہے اس کا ایک فقرہ یہ ہے لیجنَّ لمذہ الإِ مَانَةَ وَالْإِنْسِتِهْزَاءَ تَبْقِيَانِ إلى اَنْ يَجِنْنَ مُحَمَّدُ رُ سُولُ الله لِعِن حضرت مسح في فرمايا كه ميري بدابات اور استمزاء باقي ر ہیں گے یہاں تک کہ محمد رسول اللہ تشریف لا کمیں۔ میہ حوالہ جارے موجودہ اختلافات ہے پہلے کا ہے اور نواب صدیق حس خان صاحب کی قلم سے نکلا ہے۔ پس بیہ حوالہ نمایت

بہ نببت ان حوالہ جات کے جواب ہم کو یہ نظر رکھ کر گھڑے جاتے ہیں اور اس حوالہ سے ثابت ہے کہ رسول کریم اللہ اللہ کا نام انجیل میں محمہ آیا ہے۔ پس جبکہ اگر کوئی نام رسول کریم اللہ اللہ کا نام انجیل میں محمہ آنام ہے تو پھراس آیت کو خلاف منشاء آیت آپ پر چپاں کرنے کی کیا وجہ ہے اور کیا اس میں رسول کریم اللہ کی جبک نہیں کی جاتی بلکہ خدا تعالی پر الزام نہیں دیا جاتا کہ اول تو انجیل میں اور نام سے خردی گئی تھی لیکن قرآن کریم نے وہ نام ہی بدل دیا۔ دوم ہے کہ وہ علامتیں بتا کیں جو آنخضرت الله اللہ پر چپاں نہیں ہو تیں۔

ہارے مخالف ہارے مقابلہ پر ایک اور رنگ بھی اختیار کرتے ہیں اور وہ یہ کہ فار قلیط انجیل میں فار قلیط کی جو خردی گئ ہے اس سے اِ اَسْعُمَهُ اَ حُمَدُ کی پینگوئی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کتے ہیں کہ فار قلیط سے احمد نام ثابت ہو تاہے اور جب کہ تم اِسْمُهُ اَ حُمَدُ کی پینگوئی رسول کریم الا اللہ اللہ پر چہاں نہیں کرتے تو فار قلیط کی پینگوئی آپ پر چہاں نہیں کرتے تو فار قلیط کی پینگوئی آپ پر چہاں نہ ہوگا۔ اور وہ بھی مسیح موعود پر چہاں ہوگا۔ اور اگر ایسا ہوگاتو آنخضرت اللہ اللہ کی متعلق انجیل میں کوئی پینگوئی رہ جائے گا۔

سواس کا جواب ہے ہے کہ فار قلیط کی پیگو ئی آنخضرت اللہ اللہ کے متعلق ہی ہے اور ہمارے نزدیک آپ ہی اس پیگو ئی کے مصداق ہیں۔ لیکن ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ اگر فار قلیط کے معنی احمد نہ کئے جائیں تو یہ پیگو ئی آنخضرت اللہ اللہ پر چہاں نہیں ہوتی بلکہ ہمارے نزدیک بسرحال ہے پیگو ئی آنخضرت اللہ اللہ تاہم کی ہمارے نزدیک بسرحال ہے پیگو ئی آنخضرت اللہ اللہ تاہم کو بناتے ہیں تو وہ اپنا پہلو کرور بناتے ہیں کیونکہ احمد ترجمہ لفظ پر لیکلوطاس کا کیا جاتا ہے حالا نکہ موجودہ یو نانی نسخوں میں لفظ پر لیکلوطاس کا کیا جاتا ہے حالا نکہ موجودہ یو نانی نسخوں میں لفظ پر لیکلوطاس کا ہے بی جبکہ وہ لفظ جس سے احمد کے معنی نکالے جاتے ہیں موجودہ اناجیل میں ہے تی نہیں۔ اور پہلے زمانہ کے متعلق بحث ہے کہ آیا ایسا تھا یا نہیں تو ایسے لفظ پر استدلال کی بنیاد جبکہ اور شواہد اس کے ساتھ نہ ہوں نہایت کرور بات ہے اور صرف اس قدر کہہ دینا کافی نہیں کہ چو نکہ انجیل میں تحریف ہوئی ہے اس لئے اس میں بھی لفظ ہوگاجو بعض لوگوں نے خیال کیا ہے کہ یوں نہیں ہے کہونکہ اس طرح تو جو مخض چاہے انجیل کی ایک آیت لے کر کہہ سکتا ہے کہ یہ یوں نہیں بول ہے اس لئے مان لو ہیں ہوئی ہے اس لئے مان لو ہوں ہوئی ہے اس لئے مان لو ہیں ہوئی ہے اس لئے مان لو ہوں ہوئی ہے اس لئے مان لو ہوں ہوئی ہے اس لئے مان لو ہوں نہیں تو اور اس کی دلیل وہ یہ دے دے کہ چو نکہ انجیلوں میں تحریف ہوئی ہوئی ہے اس لئے مان لو

کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہی صحیح ہے۔ تحریف کا ہونا اور بات ہے اور کسی خاص جگہ تحریف ہونا اور بات ہے۔ جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ کس جگہ تحریف ہوئی ہے اپنے پاس سے ایک نئ بات بنا کرانجیل میں داخل نہیں کر سکتے اور نہیں کہ سکتے کہ اصل میں یہ تھااور ایسا کرنے کی ہم کو ضرورت سیس کیونکہ فار قلیط عبرانی لفظ ہے اور یہ لفظ مرکب ہے فارق اور ایط سے - فارق کے معنی بھگانے والا اور لیط کے معنی شیطان یا جھوٹ کے ہیں اور ان معنوں کے رو سے آنحضرت الطلط الله بالله بالمركبي كى كے مصداق بنتے ہیں كيونكه آپ بى وہ شخص ہیں جنهوں نے روحانی ہتھیاروں سے شیطان کو بھگایا اور جھوٹ کا قلع قمع کیا اور بلند آواز سے دنیا میں خدا تعالى كى طرف سے يہ منادى كى كه وَ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ ذَهَقَ الْبَاطِلُ ، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ﴾ ذُهُوْ قَاً ۔ ( بني اسرائيل ؛ ۸۸) پس ہميں کيا ضرورت ہے کہ ہم خواہ مخواہ ايک يوناني ترجمہ پر جو خود زریر بحث ہے اپنی دلیل کی بناء رکھیں۔ اصل لفظ فار قلیط ہے اور اس کے لحاظ سے آخضرت الفائق کانام احد ہویانہ ہو آپ اس پیکوئی کے مصداق بنتے ہیں بلکہ موجودہ ترجمہ یو نانی میں جو لفظ پیر یکلیطاس ہے اور جس کا ترجمہ مختلف محققین نے تشفی دہندہ معلم مالک یا پاک روح کے گئے ہیں اگر اس کو بھی مان لیا جائے تو ہمارا کوئی حرج نہیں کیونکہ حضرت مسیحً ك بعد كون انسان دنيا كے لئے تشفى دہندہ آيا ہے ياكس في يُعلِّمُهُمُ الْكتبَ وَ الْحِكْمَةُ كا دعویٰ کیا ہے یا کس کو خدا تعالیٰ نے بن نوع انسان سے بیعت لینے کا تھم دیا ہے جو سنت کہ اس ہے پہلے کے انبیاء میں بھی معلوم نہیں ہوتی اور بیعت کے معنی چ دینے کے ہوتے ہیں پس وہ مالک بھی ہُوا بلکہ آگے اس کے غلام بھی مالک ہو گئے۔ پھروہ کون شخص ہے جو سرسے لے کر پیر تک پاک ہی پاک تھااور جس کواللہ تعالیٰ نے کل جمان کے لئے اسوہ حنہ قرار دیا۔ ظاہرہے کہ ایا مخص ایک ہی تھا اور صرف اس نے الیا ہونے کا دعویٰ بھی کیا یعنی ہارے آتخضرت التلطيعية فداه ابي و اي ہي وه شخص تھے جن كويہ سب باتيں حاصل تھيں اور قيامت تك كے لئے بی نوع انسان کی طرف مبعوث ہوئے تاکہ فار قلیط کی اس شرط کو بورا کریں کہ وہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ رہے گی۔ اور کون سانبی ہے جس پر ایمان لانا اور اس کے مکموں کو ماننا قامت تک واجب رہے گا سوائے ہمارے آنخضرت الطابیج کے۔

غرض إشمَّهُ اَحْمَدُ كَ ساتھ فار قليط والى پيگو ئى كاكوئى تعلق نہيں اور سے پيگلو ئى بسرطال رسول كريم ﷺ كے متعلق ہے خواہ اس كے معنی احمد كے مطابق ہوں يا اس كے غير ہوں اور اگر اس کے معنی احمہ کے مطابق بھی فرض کر لئے جائیں تو کیا رسول کریم اپنی صفات میں احمہ نہ تھے۔ کیا کوئی اس کا انکار کرتا ہے بلکہ انجیل میں فار قلیط کا نام آنا ہی دلالت کرتا ہے کہ یہاں صفت مراد ہے کیو نکہ ناموں کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہاں صفات کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ پس اگر اس پیچھو ئی میں تسلیم کیا جائے کہ آپ کی صفت احمہ یت کی طرف اشارہ ہے تو سے کیو نکر معلوم ہوتا ہے کہ فار قلیط والی پیچھو ئی میں اِشْمَهُ آخْمَدُ والی پیچھو ئی کی طرف اشارہ ہے۔ ان دونوں میں کوئی تعلق دلا کل سے ثابت نہیں کہ ہم ان دونوں پیچھو کیوں کو ایک ہی شخص کے حق میں میں کوئی تعلق دلا کل سے ثابت نہیں کہ ہم ان دونوں پیچھو کیوں کو ایک ہی شخص کے حق میں سیجھنے کے لئے مجبور ہوں۔

میرانام محر کے میرانام احر ہے میرانام ہاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعہ سے کفر کو مناسے گا۔
میرانام حاشرہ کہ لوگ میرے قد موں پر اٹھائے جائیں گے اور میرانام عاقب ہے اور عاقب
کے معنی ہیں وہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ غیر مبائعیں کتے ہیں کہ اس حدیث سے ہاہت
ہوتا ہے کہ آنحضرت الفائی کا مام احمد تھا گریہ ایسی ہی بات ہے جیسا ایک آریہ کے کہ قرآن
میں چو نکہ خدا کی نبت مرکر نے والا آیا ہے اس سے شابت ہوا کہ مسلمانوں کا خدا مکار ہے۔
چو نکہ آریہ نہیں جانتے کہ مرکا لفظ اگر اردو میں استعال ہو تو برے معنی لئے جاتے ہیں اور
عربی میں برے معنوں میں نہیں آباس لئے وہ اس کو قابل اعتراض سیحتے ہیں۔ حالا نکہ عربی
میں کرکے معنی ہیں تدبیر کرنا اور چو نکہ قرآن شریف عربی زبان میں ہے اس لئے مرکے وہی
میں کرنے چاہئیں جو عربی زبان میں مستعمل ہوتے ہیں نہ کہ اردو کے معنی۔ یکی بات یمال
مین کرنے چاہئیں جو عربی زبان میں مستعمل ہوتے ہیں نہ کہ اردو کے معنی۔ یکی بات یمال
اسم نام کو ہی کتے ہیں اس لئے انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ رسول کریم کے یہ سب نام ہیں حالا نکہ
عربی میں اسم بمعنی صفت بھی اور اسم بمعنی نام بھی آبا ہے۔ انہیں سوچنا چاہئے تھا کہ جب اسم
عربی میں اسم بمعنی صفت بھی اور اسم بمعنی نام بھی آبا ہے۔ انہیں سوچنا چاہئے تھا کہ جب اسم
عربی میں اسم بمعنی صفت بھی اور اسم بمعنی نام بھی آبا ہے۔ انہیں سوچنا چاہئے تھا کہ جب اسم
عربی میں اسم بمعنی صفت بھی اور اسم بمعنی نام بھی آبا ہے۔ انہیں سوچنا چاہئے تھا کہ جب اسم
عربی میں اسم بمعنی صفت بھی اور اسم بمعنی نام بھی تا ہے۔ انہیں سوچنا چاہئے تھا کہ جب اسم

صفات کے آیا ہے جیسا کہ خدا تعالی فرما تا ہے کہ الاکشیکا فی المحشنی 🔰 ( الحشر: ۲۵) یعنی سب اچھے نام خدا تعالیٰ کے ہیں لیکن پہ بات ثابت ہے کہ اسم ذات تو ابلّٰہ تعالیٰ کا ایک ہی ہے یعنی اللہ۔ باقی تمام صفاتی نام ہیں نہ کہ ذاتی۔ پس قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اسم بمعنی صفت بھی آیا ہے بلکہ قرآن کریم میں تو صفات اللیہ کالفظ ہی نہیں ملتا۔ سب صفات کو اساء ہی کما گیا ہے اور جبکہ اسم جمعنی صفت بھی استعال ہو تاہے تو حدیث کے معنی کرنے میں جمیں کوئی مشکل نہیں رہتی۔ اس میں آنخضرت ﷺ نے اپنی صفات گنوائی ہیں کہ میری اتنی صفات ہیں۔ میں محمہ موں یعنی خدانے میری تعریف کی ہے میں احمہ موں کہ مجھ سے زیادہ خدا تعالیٰ کی تعریف کسی اور شخص نے بیان نہیں گی۔ میں ماحی ہوں کہ میرے ذریعہ ہے خدا تعالیٰ نے کفر مٹانا ہے۔ میں حاشر ہوں کہ میرے ذریعہ ہے ایک حشر بریا ہو گا۔ میں عاقب ہوں کہ میرے بعد اور کوئی شریعت لانے والا نبی نہیں۔ اور اگر اس مدیث کے ماتحت رسول کریم اللہ ﷺ کا نام احمد رکھا جائے تو پھر یہ بھی مانتا پڑے گاکہ آپ کا نام ماحی بھی تھا اور حاشر بھی تھا اور عاقب بھی تھا۔ حالا تکہ سب مسلمان تیرہ سوسال سے متواتر اس بات کو تسلیم کرتے چلے آئے ہیں کہ ماحی اور عاقب اور حاشر آپ کی صفات تھیں نام نہ تھے۔ پس جبکہ ایک ہی لفظ پانچوں ناموں کے لئے آیا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ایک جگہ اس کے معنی نام لئے جا کیں اور ایک دو سرے لفظ کے متعلق اس لفظ کے معنی صفت لئے جائیں۔ غرض اس جگہ اساء سے مراد نام لئے جائیں تو یانچوں نام قرار دینے پڑیں گے جو کہ یا لیے راہت غلط ہے۔ اور اگر صفت لئے جائیں تو اس حدیث سے ای قدر ثابت ہو گاکہ آنخضرت الطانیج کی صفت احمد بھی تھی اور اس بات سے کسی کو بھی انکار نہیں بلکہ انکار کرنے والا مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص اس حدیث سے یہ استدلال کرے کہ رسول کریم اللہ اللہ نے محمد و احمد کی تو تشریح نہیں کی اور دو سمرے تینوں ناموں کی تشریح کی ہے جس سے معلوم ہو تا ہے کہ پہلے دونوں آپ کے نام ہیں اور دو سری تین آپ کی صفات ہیں کیونکہ تنبھی ان کے معنی کر دیئے۔ لیکن بیہ استدلال بھی ت نہیں کیونکہ اول تو یہ دلیل ہی غلط ہے کہ جس کی تشریح نہ کی جائے وہ ضرور نام ہو تا ہے۔ بلکہ تشریح صرف اس کی کی جاتی ہے جس کی نسبت خیال ہو کہ لوگ اس کا مطلب نہیں گے۔ دوسرے ایک اور روایت اس دلیل کو بھی رد کر دیتی ہے اور وہ سے وىٰ اشْعرى ﴿ روايت كرتے بِن كه ِ سَمَّى لَنَا دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

اَسْمَاءً مِنْهَا مَا حَفِظْنَا فَقَالَ آنَا مُحَمَّدُ وَ آحْهُدُ وَ الْمُقَفِّى وَالْحَاشِرُ وَنَبِيُ اللَّهُ حُمَةً إِلَى السَمَاءً مِنْهِ اللَّهُ حُمَةً إِلَى المَلْحَمَةِ إِلَى السَلَا اللَّهُ حَمَةً اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلَا عَلَى اللْعُلَى الْعُلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلَا الْعُلَا عَلَى الْعُلَا الْعُلَا عَل

شائد اس جگہ کوئی مخص ہیہ بھی سوال کر بیٹھے کہ اوپر کے بیان سے تو معلوم ہو تا ہے کہ ر سول کریم ﷺ کانام محمر مجھی نہ تھا کیو نکہ محمر مجھی اس حدیث میں دو سری صفات کے ساتھ آیا ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس حدیث میں محمر کبلور صفت ہی بیان ہوا ہے بطور نام نہیں۔ ہاں قرآن کریم اور دو سری احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کا نام محم مخمان حدیث میں سب صفات ہی بیان ہوئی ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس حدیث میں رسول کریم اللطانی نے تحدیث نعمت کے طور پر فرمایا کہ میرے بدید نام ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ نام ہونا تو کوئی تعریف نہیں ہوتی۔ کیار سول کریم ﷺ جیساانسان صرف نام پر فخر کرے گانعوذ باللہ من ذالک۔ بات میں ہے کہ آپ نے اس جگہ اپنی صفات ہی بیان فرمائی ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کا احیان بتایا ہے کہ اس نے مجھے محمہ ً بنایا ہے احمد بنایا ہے اور دیگر صفات حسنہ ہے متصف کیا ہے اور محم مجھی اس جگہ بطور صفت کے استعال ہؤا ہے نہ بطور نام کے اور اس میں آب نے بتایا ہے کہ میرا صرف نام ہی محمہ نہیں بلکہ الله تعالی کے فضل سے اینے کاموں اور اخلاق کے لحاظ سے بھی میں محم موں جس کی خدانے تعریف کی ہے۔ فرشتوں نے پاکی بیان کی ہے ۔ میں وہ ہوں جو سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کی تعریف کرنے والا ہوں۔ میں وہ ہوں جو دنیا سے کفراور ضلالت کو مٹانے والا ہوں۔ میں وہ ہوں جس کے قدموں پر لوگ اٹھائے جائیں گے اور میں وہ ہوں جو سب سے آخری شریعت لانے والا نبی ہوں۔ اگر اس حدیث میں صرف

انا ہی آ آ کہ میں محمہ موں اور میں احمہ ہوں تو کوئی کمہ سکتا تھا کہ یہ آپ کے نام ہیں صفات نہیں ہیں۔ لیکن جب اننی کے ساتھ ماحی ' عاشراور عاقب بھی آگیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سب آپ کی صفات ہیں نام نہیں۔ اس لئے غیر مبائعین کا یہ استدلال بھی غلط ہو گیا کہ آنحضرت لیکا بھی خات ہیں نام نہیں۔ اس لئے غیر مبائعین کا یہ استدلال بھی غلط ہو گیا کہ آنحضرت لیکا بھائی کا احمد نام اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ ورنہ اگر صرف محمہ ' نام پر نعوذ باللہ آپ نے فرکیا تھا تو اس نام کے تو اور بہت سے انسان دنیا میں موجود ہیں۔ کیاوہ سب اپنے ناموں پر فخرکر محت ہیں اور کیا ان کا یہ فخر بجا ہو گا۔ اگر نہیں تو کیوں اس حدیث کے ایسے معنی کئے جاتے ہیں جن میں رسول کریم لیکا بھی تھا ہو گی ہتک ہوتی ہے اور نعوذ باللہ آپ پر الزام آ تا ہے کہ آپ اپ پر محمل کرئے گئے ہیں۔ حضرت سے موجود گھی فرماتے ہیں کہ منم کر محمل ہیں ہیں کہ آپ کے بھی یہ سب نام ہے۔ احمد نام گو اختیا فی معنی ہیں کہ آپ کے بھی یہ سب نام ہے۔ احمد نام گو اختیا فی نام ہرگزنہ تھا۔ پھر کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھ میں صفت محمد و اور کی بات قابل فخر ہو بھی عتی ہے۔ صرف نام محمد آ آپ کے لئے باعث فخر کیو کر ہو سکتا تھا اور دھزت میں موجود گانام محمد تو تھا بھی نہیں کہ یہاں وہ دھوکالگ سکے۔ موجود گانام محمد تو تھا بھی نہیں کہ یہاں وہ دھوکالگ سکے۔ موسکتا تھا اور دھزت میں موجود گانام محمد تو تھا بھی نہیں کہ یہاں وہ دھوکالگ سکے۔

ہمارے مخالف یہ روایت بھی پیش کیا کرتے ہیں کہ آخضرت الطاعی کی والدہ محترمہ کو آپ کا نام احمہ بنایا گیا تھا۔ لیکن یہ حدیث جھوٹی ہے کیونکہ اس کا راوی وہ شخص ہے جس نے ہوئی ہزار جھوٹی حدیثیں بنائی ہیں۔ اور جس نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میں نے جھوٹی حدیثیں بنائی ہیں۔ پھر جبکہ صحح روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ کی والدہ کو آپ کا نام محمہ بنایا گیا تھا۔ چنانچہ ابن ہشام کے صفحہ ۱۲ پر لکھا ہے کہ آپ کی والدہ فرماتی ہیں جمحے خواب میں بنایا گیا کہ جب یہ پہر ابوگاتو کسے تھا۔ چنانچہ ابن ہشام کے صفحہ 17 پر لکھا ہے کہ آپ کی والدہ فرماتی ہیں جمحے خواب میں بنایا گیا کہ جب یہ پہر پیدا ہوگاتو کسے تیا گیا کہ ایس کی والدہ فرماتی ہیں جم کیو کر اعتبار کر رکھنا۔ اس طرح دیکھو مواہب اللہ نیہ ۔ پھر ایک ایسے جھوٹے کی حدیث پر ہم کیو کر اعتبار کر کے ہیں۔ یہ حدیث ایسے ہی لوگوں میں سے کسی نے بنائی ہے جنوں نے اپنی عقل سے بلاسند قرآن مجمد اور قول نبی کریم کے پہلے السمہ آکھنگ کو آخضرت الطاعی پر چیاں کیا اور پھران کو مشکل پیش آئی کہ اس کی سند کیا ہے۔ پس انہوں نے ایک روایت گھڑی ورنہ کیا وجہ ہے کو مشکل پیش آئی کہ اس کی سند کیا ہے۔ پس انہوں نے ایک روایت گھڑی ورنہ کیا وجہ ہے کہ ایسی بڑی بات کا ذکر صحح احادیث میں نہیں۔ کیوں اس حدیث کے راوی و اقدی اور اس کہ ایسی بڑی بات کا ذکر صحح احادیث میں نہیں۔ کیوں اس حدیث کے راوی و اقدی اور اس

قماش کے اور لوگ ہیں جو محد ثین کے نز دیک جھوٹے یا منکر الاحادیث ہیں <sup>ج</sup> غرض کسی طرح بھی یہ بات ثابت نہیں کہ آنخضرت اللے ایک کانام احمد تھا۔ پس اب دوہی صورتیں باتی رہ جاتی ہیں یا تو یہ تسلیم کیا جائے کہ یہ پیگئ کی احمد نام کے کسی اور مخص کی نسبت ہے اور یا پیہ مانا جائے کہ اِ شمُنَہ اَ حْمَدُ ہے بھی پیہ مراد نہیں کہ اس کانام احمد ہو گابلکہ بیہ کہ اس کی صفت احمد ہوگی۔ اور چونکہ رسول کریم ﷺ کی صفت احمد بھی اس کئے آپ پر اس یکے نی کو اس رنگ میں چیاں کیا جائے لیکن یہ تدبیر بھی کار گر نہیں ہوتی۔ کیونکہ جو علامات اس احمد نام یا صفت والے کی اس صورت میں نہ کور ہیں وہ رسول کریم الشاغائی میں نہیں یائی ﴾ جاتیں جیسا کہ ابھی بتایا جائے گا۔ پس اب ایک ہی صورت باقی ہے کہ یہ احمد نام یا احمد صفت والانبی (جیسی صورت بھی ہو) آنخضرت اللہ ﷺ کے بعد آپ کے خدام میں سے ہوگا۔ اور ہمارا دعویٰ ہے کہ حضرت مسیح موعودٌ ہی وہ رسول ہیں جن کی خبراس آیت میں دی گئی ہے۔ بعض لوگ آنخضرت اللے ایک کے اسم ذات احمد ہونے یر یہ دلیل پیش کیا کرتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالی فرما تا ہے کہ حضرت مسح نے کہاتھا کہ وہ رسول کیا تین مِنْ أَبْعَدِ عَي ميرے بعد آئے گا۔ بس اس پیگل کی سے کوئی الیا ہی شخص مراد ہونا چاہئے جو آپ کے بعد سب سے يهلي آئے اور حضرت مسح كے بعد آنخضرت الليا الله الله الله الله عنه كه حضرت مسيح موعود -آپ تو آنخضرت کے بعد آئے تھے۔ پس آنخضرت ﷺ کے سواکوئی اور شخص احمد کیونکر ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس فتم کے معترضین بوجہ عربی زبان سے نادا تفی کے اس ہتم کے اعتراض کرتے ہیں کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ بعد کے معنی پیچھے کے ہیں نہ کہ فوراً پیچھے کے۔ ایک چیز جو کسی کے پیچھے ہو خواہ دس چیزیں چھوڑ کر ہویا فورا پیچھے ہو دہ بعد ہی کملائے گ۔ عربی زبان میں تین ہی لفظ ہیں۔ جو وقت کااظہار کرتے ہیں۔ ایک قبل یعنی پہلے دو سرا فٹ ذُ مُنِه لِعِنَ اس کے وقت میں تیسرے بعد لینی پیچھے۔ اور یمی تین الفاظ ہرایک زبان میں ہیں۔ یں دیکھنا چاہئے کہ ان تین لفظوں میں سے کون سالفظ حضرت مسے موعود گی نسبت استعال ہو سکتا ہے آیا قبل کالفظ آپ کی نبت استعال ہو سکتا ہے کیا آپ مسیع سے پہلے آئے تھے اگر ﴾ نہیں تو پھر کیا ساتھ کا لفظ استعال ہو سکتا ہے کیا آپ اس کے زمانہ میں تھے۔ اگریہ بھی نہیں تو وہ کون سالفظ ہے جو آپ کی نسبت استعال ہو سکتا ہے کیاوہ صرف بعد کالفظ نہیں ہے پس اگر بعد کالفظ حضرت مینج نے استعال کیا تو اس میں کیا حرج ہُوا اس کے سوااور کون سالفظ ہے جو وہ

استعال کر سے تھے۔ اگر حضرت میے موعود مصرت میے ناصری سے پہلے ہوتے یا ان کے وقت میں ہوتے تب بینک بعد کے لفظ سے آپ کے خلاف جمت ہو سکتی تھے۔ لین جبکہ وہ واقعہ میں ہوتے تب بینک بعد کے لفظ سے آپ کے خلاف جمت ہو سکتی تھے۔ کہ وہ رسول ان کے بعد ہوگا۔ اس سے صرف اتنا بیجہ نکل سکتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں نہیں آ کے گا بلکہ بعد وفات آ کے گا۔ اور پر فور آبعد تو رسول وفات آ کے گا۔ اور پر فور آبعد تو رسول وفات آ کے گا۔ اور پر فور آبعد تو رسول کریم اللها تھے۔ ہرگز نہیں نکل سکتا کہ وہ فور آبعد ہوئے تھے اور اگر کہو کہ بہ شرط کریم اللها تھے بھی کہاں ہوئے۔ آپ تو چھ سو سال کے بعد ہوئے تھے اور اگر کہو کہ بہ شرط ہے کہ رسول ہونے کے لحاظ سے وہ فور آبعد ہی ہو اور بہ صرف رسول کریم اللها تھے۔ ہی کہانا ہوئے۔ آپ تو جہ مہارا حق ہے کہ ہم کہیں کہ رسول ہونے کے لحاظ سے نور آبعد کہا ہے لینی جس سول کی میں خبرویتا ہوں یہ احمد نام کے لحاظ سے سب سے پہلا ہو گاپس جس سب سے پہلے رسول کا نام احمد ثابت ہو جائے اس کی نبیت یہ شرائط بردھائے اور آگر لفت عرب کے مطابق فیصلہ کیا جائے تو بھی ہماری بات کو رد کرنے کی کی پیٹھ و کی تسلیم کو کی وجہ نہیں حضرت مسیح نے بعد کا لفظ استعال فرمایا ہے۔ اور حضرت مسیح مطابق فیصلہ کیا جائے تو بھی ہماری بات کو رد کرنے کی کی موعود ان کے بعد کا بعد ہی ہیں۔ نہ ان سے پہلے نہ ان کے زمانہ میں۔

اب میں اس بات کا ثبوت قر آن کریم سے پیش کر تا ہوں کہ اس پیٹگو ئی کے مصداق حضرت مسے موعود ہی ہو سکتے ہیں نہ اور کوئی۔

پہلی لیا ۔ پہلی دیل ۔ پہلی دیل ۔ سال اور آپ کانام احمد ہونے کے مفصلہ ذیل خبوت ہیں:۔

اول اس طرح کہ آپ حضرت میں موعود کے احمد ہونے کے متعلق بہلا شبوت کا نام آپ کے والدین نے احمد رکھا ہے جس کا شبوت یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب نے آپ کے نام پر گاؤں بیایا ہے اس کا نام احمد آباد رکھا ہے۔ اگر آپ کا نام غلام احمد رکھا گیا تھا۔ تو چاہئے تھا کہ اس گاؤں کا نام بھی غلام احمد آباد ہو آ۔ ای طرح آپ کے بھائی کے نام پر بھی ایک گاؤں بیایا گیا ہے جس کا نام تاور آباد ہے حالا نکہ ان کو غلام قادر کہا جا آتھا۔ جس سے معلوم ہو تا ہے کہ ان کا نام بھی قادر قادر دونوں بھائیوں کے نام سے پہلے غلام صرف ہندوستان کی رسم و عادت کے طور پر زیادہ تھا۔ اور دونوں بھائیوں کے نام سے پہلے غلام صرف ہندوستان کی رسم و عادت کے طور پر زیادہ

كر ديا كيا تھا- مندوستان ميں يه رسم جلي آتي ہے كه لوگ مركب نام ركھتے ہيں- حالا نكه ان مركب ناموں كاكوئي معنى اور كوئي مطلب نہيں ہو تا۔ مثلًا بعض كانام محمد احمد - محمد على وغيرہ ركھ دیتے ہیں حالانکہ ان ناموں کے کوئی معنی نہیں محمہ ایک الگ نام ہے اور احمد یا علی ایک علیحدہ نام ہے۔ ان دونوں کے ملانے سے کوئی جدید فائدہ حاصل نہیں ہو آ صرف نام لمبا ہو جا آ ہے اور اس غرض کے لئے یہ الفاظ بڑھائے جاتے ہیں ورنہ ان دونوں ناموں میں سے ایک ہی نام در حقیقت اصل نام ہو تا ہے۔ حضرت صاحب کے خاندان میں بھی غلام کالفظ سب ناموں کے ملے برصایا جاتا تھا آپ کے والد کانام غلام مرتضی تھا۔ چچوں کانام غلام حیدر - غلام محی الدین تھا۔ ای طرح آپ کے نام کے ساتھ غلام بڑھایا گیا۔ ورنہ آپ کا نام احمد ہی تھا۔ جیسا کہ آپ کے والد کی اپنی شمادت موجود ہے کہ انہوں نے آپ کے نام پر جو گاؤں بسایا اس کانام احمد آباد ر کھانہ کہ غلام احمد آباد۔ اور غلام احمد اگر مرکب نام نشلیم کرو توبیہ توکسی زبان کانام نہیں عربی زبان میں بیہ نام " غُلام اُحْمَد " ہونا جائے تھا لیکن بیہ آپ کا نام نہ تھا فارس ترکیب لو تو "غلام احد" ہونا چاہئے تھالیکن آپ کانام یوں بھی نہیں۔ کیونکہ آپ کے نام میں میم پرجزم ہے زیر نہیں ہے۔ اور اگر اردو یا پنجابی ترکیب سمجھو تو "احمد کا غلام" یا "احمد دا غلام" ہونا چاہئے تھا گراس طرح بھی نہیں۔ پھریہ کون سی زبان کا نام ہے جو حضرت صاحب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ پس سچی بات میں ہے کہ آپ کا نام احمد تھا اور غلام صرف خاندانی علامت کے طور پر شروع میں بڑھا دیا گیا تھا۔

دو سرا شبوت اپ کانام احمد ہونے کا یہ ہے کہ آپ نے اپنے سب لڑکوں کے دو سرا شبوت ناموں کے ساتھ احمد لگایا ہے جو اس بات کا شبوت ہے کہ آپ اپنا نام احمد ہی جانتے تھے تبھی تو علامت کے طور پر سب بیٹوں کے نام کے بعد احمد لگایا۔ ورنہ جبکہ احمد لگانے ہونوں کے لحاظ سے کوئی فائدہ خاصل نہ ہو تا تھا۔ تو پھراحمد بڑھانے کا کیا فائدہ تھا؟ ظاہر ہے کہ احمد حضرت صاحب کا نام تھا اور وہ خاندانی علامت کے طور پر ہر ایک لڑے کے نام کے ساتھ بڑھا دیا گیا۔

تیرا ثبوت حفرت مسے موعود علیہ السلام کے احمد ہونے کے متعلق یہ ہے کہ تبیرا ثبوت حضرت مسے موعود علیہ السلام اپنے جس نام پر ببعت لیتے رہے ہیں وہ احمد ہی ہے کہ آپ نے بھی غلام احمد کمہ کر ببعث نہیں لی۔ چنانچہ آپ میں سے سینکڑوں آدمی ایسے

ہوں گے جنہوں نے حضرت مسیح موعود کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور وہ شمادت دے سکتے ہیں *ک* آپ میں کمہ کربیت لیا کرتے تھے کہ آج میں احد کے ہاتھ پربیت کرکے سلسلہ احدید میں دا الله موتا ہوں۔ پس آپ لوگ بتائیں کہ آپ نے احمد کے ہاتھ پر بیعت کی تھی یا غلام احمد کے ہاتھ بر (چاروں طرف سے بوے زور کے ساتھ آوازیں آئیں کہ ہم نے احمد کے ہاتھ پر بیت کی تھی) اگر آپ کا نام غلام احمد ہو آ۔ تو آپ بیعت لیتے وقت یہ فرماتے کہ کهو آج میں غلام احد کے ہاتھ پر بیعت کر تا ہوں۔ لیکن آپ نے ایبا نہیں کیا۔ بس ثابت ہے کہ آپ اپنا نام احمد ہی قرار دیتے تھے۔

چوتھا ثبوت آپ کے احمد ہونے کے متعلق بیہ ہے کہ آپ نے اپنی کی کتابوں چوتھا ثبوت کے خاتمہ پر اپنانام صرف احمد لکھا ہے جو اس بات کا پختہ ثبوت ہے کہ آپ کا نام احد ہے اگر احد آپ کا نام نہ ہو آاتو کیوں آپ صرف احد کھتے۔ اگر آپ کا نام غلام احد تھا تو آپ کااصل نام غلام قرار پاسکتا ہے نہ کہ احمد۔ پس اگر مخضرنام آپ بھی لکھتے غلام لکھ کتے تھے۔ نہ کہ احمہ۔ لیکن آپ نے احمد ہی اپنا نام لکھا ہے نہ کہ غلام جس سے معلوم ہو تا ہے کہ آپ کانام احمد تھا۔

پانچواں ثبوت بیہ ہے کہ میں غیر مبائعین جو آج ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ پانچوال ثبوت جم حفرت مسے موعود "کواحمہ لکھتے ہیں۔ وہ بار بارا پی کتابوں میں حفرت مسے موعود او احمد قادیانی لکھے رہے ہیں۔ چنانچہ مولوی محمد علی صاحب نے ہی حضرت صاحب کے حالات کے متعلق ایک رسالہ لکھا تھا۔ اس کا نام ہی احمد رکھا تھا۔ اگر آپ احمد نہیں تھے تو آپ کے حالات پر جو رسالہ لکھاگیا اس کا نام احمد کیوں رکھاگیا۔ اس طرح خواجہ صاحب نے اپنی تحریروں میں حضرت صاحب کو احمد لکھاہے۔

غرض یہ لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں تو یہ کہتے رہے کہ آپ احمد ہیں۔ کیکن آج دھو کا دیتے ہیں کہ آپ احد نہیں ہیں۔

حفرت صاحب کے الهامات میں کثرت سے احمد ہی آتا ہے۔ ہاں ایک یا دو جگہ چھٹا شبوت غلام احربھی آیا ہے۔ اور ان مقامات کے متعلق بھی کما جا سکتا ہے کہ وہاں بطور صفت کے آیا ہے کیونکہ رسول کریم اللهای جبکہ صفت احدیث کے مظمراتم تھے۔ تو حضرت سے موعود علام احد بھی ضرور تھے۔ بس ان چند مقامات سے بیہ مطلب ہو سکتا ہے کہ نام نہیں

بلکہ صفت آئی ہے لیکن کڑت سے احمد کرکے پکارناصاف دلالت کرتا ہے کہ خدا تعالی کے علم میں بھی آپ کا نام احمد تھا۔ ورنہ تعجب ہے کہ آنخضرت الشائیلی کا نام احمد تھا۔ لیکن اللہ تعالی نے ایک دفعہ بھی ان کو اس نام سے یاد نہ کیا۔ اور حضرت مسیح موعود کا نام احمد نہ تھا بلکہ غلام احمد تھا لیکہ غلام احمد کے نام سے اچر تھا لیکن احمد کے نام سے آپ کو بار بار پکاراگیا۔ اور شاذو نادر طور پر غلام احمد کے نام سے (وہ بھی جمال تک جمھے یاد ہے غلام احمد کہ کر آپ کو الهام میں کبھی مخاطب نہیں کیا گیا۔ ہاں اس فتم کے الهامات میں کہ غلام احمد کی جے) یاد کیا۔ ہو سے بیٹنا بت نہیں ہو تا کہ اللہ تعالی بیشہ نعوذ باللہ اصل نام کو ترک کر دیتا ہے اور دو سرے نام سے یا اس نام سے جس کا پیگھو کی میں ذکر نہ ہو انسان کو پکار تا ہے۔ چاہئے تو یہ کہ اس نام سے پکارا جائے جس کا پیگھو کی میں خاص طور پر ذکر ہورہ تاکہ لوگوں کو اس طرف توجہ ہو۔

پر آپ کانام احمد ہونے پر حضرت خلیفہ اول کی بھی شادت ہے آپ اپنے ساتواں شبوت رسالہ مبادئ العرف والنحو میں لکھتے ہیں کہ "محمد اللہ بنائی خاص نام ہمارے سید و مولی خاتم العبیتی خاص نام ہمارے سید و مولی خاتم العبیتی کا ہے۔ مکہ خاص شرکا نام ہے جس میں ہمارے نبی کریم الله بنائی کا تولد ہؤا۔ احمد نام ہمارے اس امام کا ہے جو قادیان سے ظاہر ہُوا" اور حضرت خلیفہ اول تو وہ انسان سے جن کی طمارت اور تقویٰ کے غیر مبائعیں بھی قائل ہیں۔ پھر کیو نکر ہو سکتا ہے کہ آپ نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا۔ یا بید کہ حضرت خلیفہ اول کو حضرت صاحب کانام بھی معلوم نہ

خود غیر مبائعین بلکہ ان کی متفقہ انجمن کا ہے۔ اور اس شادت سے زیادہ آ محصوال شبوت غیر مبائعین کے لئے اور کونسی شادت معتبر ہو سکتی ہے؟ جو ان کی صدر انجمن نے دی ہے وہ شادت میر ہے کہ حضرت مسیح موعود کے الوصیت کے صفحہ ۸ پر لکھا ہے

"اور چاہئے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں" لالوصبیت مدم - رومانی خزائن جلد <sup>۱۷</sup> م<sup>۳۳</sup> ) اس حکم کے ماتحت انجمن اشاعت اسلام لاہور کی طرف سے جو الفاظ بیعت شائع ہوئے

بیں ان کی عبارت یہ ہے: بیں ان کی عبارت یہ ہے:

"آج میں محمد علی کے ہاتھ پر احمد کی بیعت میں داخل ہو کر اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر تا

نواں ثبوت حضرت مسیح موعود گانام احمد ہونے کا یہ ہے کہ خود آپ نے اس نوال ثبوت میں کا مصداق اپنے آپ کو قرار دیا ہے۔ چنانچہ آپ ازالہ اوہام جلد ۲ مسفوس ۳۹سفی میں تحریر فرماتے ہیں:

"اوراس آنے والے کانام جو احد رکھاگیا ہے وہ بھی اس کے مثیل ہونے کی طرف اثنارہ ہے کیونکہ محمد جلالی نام ہے اور احمد جمالی۔ اور احمد اور عیسیٰ اپنے جمالی معنوں کی روسے ایک ہی ہیں۔ اس کی طرف سے اثنارہ ہے و مُبَشِّرًا بِدَ سُوْلِ یَاْتِیْ مِنْ اَبَعْدِی ا شُمْهُ اَحْمَدُ مَر ہماں ہیں۔ اس کی طرف سے اثنارہ ہے و مُبَشِّرًا بِدَ سُوْلِ یَاْتِیْ مِنْ اَبَعْدِی ا شُمْهُ اَحْمَدُ مَر ہماں ہیں۔ لیکن آخری ہمارے نبی الله الله الله الله جمال و جمال ہیں۔ لیکن آخری زمانہ میں برطبق پیشے کی مجرد احمد جو اپنے اندر حقیقتِ عیسویت رکھتا ہے بھیجاگیا۔"

(روحانی خزائن جلد ۳ صفحه ۳۶۳)

اس عبارت سے ظاہر ہے کہ آپ اس آیت کا مصداق اپنے آپ کو ہی قرار دیتے ہیں کیونکہ آپ نے اس میں دلیل کے ساتھ ٹابت کیا ہے کہ اگر رسول کریم الفائلی اس جگہ مراد ہوتے تو محمد و احمد کی پینگوئی ہوتی۔ لیکن یمال صرف احمد کی پینگوئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی اور شخص ہے جو مجرد احمد ہے لیس یہ حوالہ صاف طور پر ٹابت کر رہا ہے کہ آپ احمداق ہیں اور اگر کی دو سری جگہ پر آپ نے احمداق ہیں اور اگر کی دو سری جگہ پر آپ نے رسول کریم الفائلی کو بھی اس آیت کا مصداق قرار دیا ہے تو اس کے ہیں معنی ہیں کہ بوجہ اس

کے کہ کل فیضان جو حضرت مسے موعود مگو پہنچاہے آپ ہی سے پہنچاہے اس لئے جو خبر آپ کی نبت دی گئی ہے اس کے مصداق رسول کریم الکھائی بھی ضرور ہیں کیونکہ جو خوبیاں ظل میں ہوں اصل میں ضرور ہونی جاہئیں۔ پس عکس کی خبردینے والا ساتھ ہی اصل کی خبربھی دیتا ہے یں اس آیت میں ضمنی طور پر رسول کریم ﷺ کی بھی خبردی گئی ہے اور اس بیان ہے ۔ واجب نہیں آ باکہ اس پیکھ ئی کے مصداق حضرت مسیح موعودٌ نہ ہوں۔اس کے اصل مصداق حفرت مسيح موعود مين اور اس لحاظ سے كه آپ كے سب كمالات آخضرت الفاظي سے حاصل کئے ہوئے ہیں۔ رسول کریم اللہ اللہ کی بھی پیگلو کی اس میں سے نکل آتی ہے۔ حضرت مسیح موعود ی احمد ہونے کا دسواں ثبوت یہ ہے کہ انجیل میں لفظ دسوال ثبوت احم کمیں نہیں آیا۔ بس کو ایک صورت تو یہ ہے کہ انجیل سے یہ لفظ تحریف کے زمانہ میں مٹ گیالیکن ایک دو سری صورت اور بھی ہے اور وہ بیر کہ احمد کالفظ عربی زبان میں مسیحٌ کی کسی پیٹیکہ ئی کا ترجمہ ہے۔ اور یہ بات ہم کو قرآن کریم سے صاف طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ مختلف زبانوں میں جو خبریں دی گئی ہیں ان کو عربی زبان کے لباس میں ہی قر آن کریم بیان کر تا ہے۔ پس اس اصل کو دل میں رکھ کر جب ہم انجیل کو دیکھتے ہیں تو اس میں دو رسولوں کی خبریاتے ہیں۔ ایک "وہ نبی" کی خبرادر ایک مسیح کی دوبارہ آمد کی خبر۔ جب عربی زبان پر غور کریں تو "وہ نبی" کا ترجمہ عربی زبان میں احمد نہیں ہو تا نہ کسی محاورہ کا اس میں تعلق ہے لیکن دوبارہ آنے کے متعلق ہمیں ایک محاورہ عربی زبان کا معلوم ہو تا ہے اور وہ اَلْمُعَوْ لُهُ اَحْمَدُ کا محادرہ ہے جس کے معنی بیہ ہیں کیہ دوبارہ لوٹنا احمد ہو تاہے اور اس کی وجہر یہ ہے کہ جب انسان کسی کام کے کرنے کی طرف دوبارہ توجہ کرے تو اسے پہلے کی نسبت اچھاکر تا ہے چنانچہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالی نے اس مضمون کی طرف یہ اشارہ فرمایا ہے کہ ما نَنْسَخْ مِنْ اليَةِ أَوْ مُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا آوْ مِثْلِهَا ، (القره: ١٠٤) - يعني جب بم كوئي تعليم منسوخ کر دیں یا بھلوا دیں تو اس سے بهترلاتے ہیں یا اس جیسی تو ضرور لاتے ہیں۔ اس آیت میں بتایا ہے کہ جب ایک تعلیم کو مٹاکر ہم دو سری لادیں تو اس میں کوئی حکمت ہی ہوتی ہے اور اس لئے ضروری ہو آ ہے کہ اس سے بہتر ہم کوئی اور تعلیم لاویں۔ یا کم سے کم ویی ہی ہو۔ ں اس آیت سے بھی معلوم ہو تاہے کہ دو سری دفعہ کام کرنے میں زیادہ خوبی والی شئے م*د نظر* ہوتی ہے۔ اور اس بات کو مد نظر رکھ کر عربی زبان کابیہ محاورہ ہوگیا ہے کہ اَ اُنعُوْدُ اَ حُمَدُ بس

جب کہ دوبارہ لو شخے کو احر کہتے ہیں تو حضرت مسے گے اس قول کو کہ میں دوبارہ دنیا میں آؤل گا۔ عربی ذبان میں استعار ہ یوں بھی اداکیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ایک رسول کی خبردی جس کی صفت یہ ہوگی کہ وہ دوبارہ دنیا میں آیا ہوگا اور یہ معنی احادیث کی ان پینگو ئیوں کے بھی مطابق ہیں جن میں مسے گے دوبارہ آنے کی خبردی گئی تھی اور اس استعارہ کے استعال کرنے میں یہ حکمت تھی کہ ایک تو اس پینگو ئی کو جو احادیث میں تھی اس طرح حل کر دیا کہ یہ ایک استعارہ ہے نہ کہ مسے گالوٹنا حقیقاً مراد ہے۔ دو سرے اس ایک ہی لفظ میں یہ بھی بتادیا کہ مسے گی یہ دو سری بعث اس کی پہلی بعث سے بہتر اور عمرہ ہوگی۔ اور اس طرح ان لوگوں کا اعتراض دور کر دیا جو کہتے ہیں کہ مرزا صاحب مسے سے افضل کیو نکر ہو سکتے ہیں۔ خدا تعالی نے خود ان لوگوں کا جو اب دیا کہ جب دو سری دفعہ ہم نے ایک شخص کو اس نام سے بھیجا ہے تو اس کو احد بھی بنایا ہے یعنی پہلے مسئ پر نفتیات بھی دی ہے۔

غرض میہ دس ثبوت ہیں جن سے ثابت ہو آئے کہ حضرت مسیح موعودٌ ہی احمد تھے اور آپ ہی کی نسبت اس آیت میں خبردی گئی تھی۔

اس جگہ میں ایک اور اعتراض کو بھی دور کر دیتا ہوں اور وہ بیہ ہے کہ شائد کوئی شخص کے کہ حضرت صاحب ً کاایک شعرہے،

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہو اس سے معلوم ہوتا ہے اس اس شعرے معلوم ہوتا ہے کہ اس شعرے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صاحب کا نام غلام احمد تھا۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ اس شعر میں تو خطرت صاحب نے اپنی صفت بیان کی ہے کہ میں جو غلام احمد ہو کر مسیح سے بردھ کر ہوں۔ اس سے رسول کریم الفالیاتی کی عظمت معلوم ہوتی ہے اور اس جگہ اپنا نام بیان نہیں فرمایا اور اگر یہاں نام ہے تو اس شعر کے کیا معنی ہوں گے کہ

کرامت گرچہ بے نام و نشان است بیابنگر نر غلمان مجمہ گا یعنی کرامت گواس زمانہ میں کمیں نظر نہیں آتی لیکن آتو غلامان مجمہ سے کرامت دکھے لے۔کیا اس شعرکے یہ معنی ہیں کہ جن کانام غلام مجمہ ہوان سے کرامت دیکھ لے؟اس شعرکے یہ معنی نہیں اور غلام مجمہ سے یہاں نام مراد نہیں بلکہ صفت مراد ہے کہ جو مخمہ کاغلام ہو۔ای طرح پہلے شعر میں بھی غلام احمد سے آپ کانام مراد نہیں بلکہ آپ کی صفت مراد ہے پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ ہم کب کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود گا پورانام غلام احمد نہ تھا ہم تو خود تسلیم کرتے ہیں کہ پورانام آپ کاغلام احمد ہی تھالیکن اس تمام نام میں سے اصل حصہ نام کا احمد تھا اور غلام صرف خاندانی علامت کے طور پر بڑھا دیا گیا تھا۔ اس وجہ سے کمیں آپ اپنانام غلام احمد لکھتے تھے اور کمیں احمد۔ اور اصل نام وہی ہو آہے جو نام کا چھوٹے سے چھوٹا ککڑا ہو اور جے انسان الگ استعال کر آ ہو۔

دو سمری دلیل آپ کے اس پیگوئی کے مصداق ہونے کی بیہ ہم خداتعالی است کو مسداق ہونے کی بیہ ہم خداتعالی حوامری دلیل فراتا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ مُمْ بِالْبَيِّنَةِ قَالُوْا لَمْذَا سِحْرُ مُّبِيْنَ السَحْرُ مُّبِيْنَ السَحْرُ مُّبِيْنَ السَحْرِ مُّبِينَ ہے۔ پس جب وہ رسول کھلے کھلے نشانات کے ساتھ آگیا تو ان لوگوں نے کہا کہ بیہ تو سحر مبین ہے۔ اس آیت سے معلوم ہو تاہے کہ جب وہ رسول آئے گاتو لوگ ان ولا کل و براہین کو من کرجو وہ دے گاکمیں گے کہ بیہ تو سحر مبین ہے لینی کھلا کھلا فریب یا جادو ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ مصرت مسیح موعود ہے ہی سلوک ہوا ہے۔ جب آپ نے زبردست دلا کل اور فیصلہ کن براہین اپنے خالفوں کے سامنے پیش کے تو بہت سے لوگ چلا اٹھے کہ باتیں تو بہت دلرہا ہیں براہین اپنے والی جا اٹھے کہ باتیں تو بہت دلرہا ہیں بڑھے والے کو اپنی طرف ماکل کرلیتی ہے اس لئے اس کو پڑھتا نہیں چاہے۔ اور گو خواجہ ساحب نے بیالکوٹ میں لیکچرو سے ہوئے کہا ہے کہ مرزاصاحب کو چو نکہ کی نے جادوگر نہیں کہا اس لئے وہ اس بیگے تی کے مصداق نہیں ہیں گر سیکڑوں آدمی ایسے ہیں جنوں نے کہا کہ مرزاصاحب کو جادو آتا ہے اور اب بھی بہت سے ایسے ہیں جو کتے ہیں کہ مرزاصاحب کو جادو مرزاصاحب کو جادو آتا ہے اور اب بھی بہت سے ایسے ہیں جو کتے ہیں کہ مرزاصاحب کو جادو آتا ہے اور اب بھی بہت سے ایسے ہیں جو کتے ہیں کہ مرزاصاحب کو جادو

اس جگہ شاید کوئی فخص ہے دلیل بھی دے کہ یہاں اللہ تعالی فرما تاہے کہ فکس آئے ہم مُم ہوا گہتے ہے ہو ہوں ہوں ان کے پاس دلا کل کے ساتھ آگیا تو لوگوں ہو کہا کہ یہ تو کھلا کھلا جادو ہے۔ پس ہے کوئی ایہا رسول ہے جو اس آیت کے نزدل سے پہلے آ چکا تھا اور وہ آنخضرت اللہ الملیقی ہی ہیں لیکن ایہا اعتراض وہی فخص کرے گاجو قرآن کریم کی طرز کلام سے ناواقف ہو کیونکہ قرآن کریم میں بیسیوں جگہ پر آئندہ کی بات کو ماضی کے پیرا یہ میں بیان فرمایا گیا ہے۔ حتی کہ بعض جگہ دو زخیوں اور جنتیوں کے اقوال کو ماضی کے صیفوں میں اواکیا گیا ہے۔ پس جبکہ دو سرے دلاکل سے بیہ بات فاہت ہو جائے کہ بیہ رسول کسی آئندہ اواکیا گیا ہے۔ پس جبکہ دو سرے دلاکل سے بیہ بات فاہت ہو جائے کہ بیہ رسول کسی آئندہ فرمانہ میں آنے والا تھا تو صرف ماضی کے صیفوں میں اس عبارت کا اوا ہونا اس بات کا ہر گر

ثبوت نہیں کہ وہ رسول ضرور اس آیت کے نزول سے پہلے آچاتھا۔

تیسری دلیل احمد کی تعبین پر آئے گاتو لوگ اسے جادوگر یا جموٹا یا رمال یا فری کسی سیسری دلیل احمد کی تعبین پر آئے گاتو لوگ اسے جادوگر یا جموٹا یا رمال یا فری کسی گے۔ اللہ تعالی فرما باہ کہ و کمن اَظٰلمُ مِمْنِ اَفْتَدٰی عَلَی اللّٰهِ الْکُذِبَ وَ هُو یُدُ عَلَی اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰمُ الللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ

اس آیت میں خدا تعالی نے اس احد رسول کی ایس تعیبین کردی ہے کہ ایک مضف مزائ کواس بات کے ماننے میں کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ احمد رسول کریم اللہ اللہ کا رسول گذرا ہے کیو نکہ والا ہے اور نہ آپ فودوہ رسول ہیں نہ آپ سے پہلے کوئی اس نام کا رسول گذرا ہے کیو نکہ اس آیت میں اللہ تعالی نے ایک ایس شرط لگادی ہے جو نہ آنخضرت اللہ اللہ تعالی فرا آ ہے نہ آپ سے پہلے کی اور نبی میں پوری ہو عتی ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ اللہ تعالی فرا آ ہے کہ "اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالی پر افتراء کرے حالا نکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا آ ہے "اور یہ شرط کہ حالانکہ اسلام کی طرف اسے بلایا جا آ ہے ایک ایس شرط کہ والا نکہ اسلام کی طرف اسے بلایا جا آ ہے ایک ایسی شرط ہوتے ہیں ایک تو ہرا یک سے وین کا نام جب تک کہ وہ اپنی اصل حالت پر قائم ہو صفاتی طور پر ہوتے ہیں ایک تو ہرا یک جی تھی ہوتے ہیں گزرے ہیں مسلم ہوتے ہیں ایک تو ہو کہی جو آنخضرت اللہ تھی پر نازل ہوا۔ پس مسلم کما گیا ہے ۔ دو سرے اسلام اس دین کا نام رکھا گیا ہے جو آنخضرت اللہ تھی پر نازل ہوا۔ پس مسلم کما گیا ہے ۔ دو سرے اسلام م س دین کا نام رکھا گیا ہے جو آنخضرت اللہ تھی ہیں ایک تو یہ کہ وہ اسلام کی طرف بلایا جا آ ہے " کے جملہ کے دو تی معنی ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ بلایا جا آ ہے یا یہ کہ اسلام نای دین کی طرف بلایا اس وت کے حقیقی اور سے نہ بہ ب کی طرف بلایا جا آ ہے یا یہ کہ اسلام نای دین کی طرف بلایا جا آ ہے یا یہ کہ اسلام نای دین کی طرف بلایا جا آ ہے یا یہ کہ اسلام نای دین کی طرف بلایا جا آ ہے یا یہ کہ اسلام نای دین کی طرف بلایا جا آ ہے یا یہ کہ اسلام نای دین کی طرف بلایا جا آ ہے یا یہ کہ اسلام نای دین کی طرف بلایا جا آ ہے یا یہ کہ اسلام نای دین کی طرف بلایا جا آ ہے یا یہ کہ اسلام نای دین کی طرف بلایا جا آ ہے یا یہ کہ اسلام نای دین کی طرف بلایا جا آ ہے یا یہ کہ اسلام نای دین کی طرف بلایا جا آ ہے یا یہ کہ اسلام نای دین کی طرف بلایا جا آ ہے یا یہ کہ اسلام نای دین کی طرف بلایا جا آ ہے یا یہ کہ اسلام نای دین کی طرف بلایا جا آ ہے یہ کہ اسلام نای دین کی طرف بلایا جا آ ہے یہ کی خواد میں میں کی خواد کی میں کا خواد کی کی خواد کی کو کی خواد کی خواد کی خواد کی خواد کی کو کی کی خواد کی کو کی خواد کی خواد کی کی خواد کی کی خواد کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی خواد کی کو کی کو کی کو ک

ا جا آہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بیہ دونوں باتیں رسول کریم الا ایکٹیج پر چسیاں نہیں ہوتیں کیونکہ آپ کے وقت میں سچا دین تو کوئی تھا ہی نہیں سوائے اس دین کے جس پر آپ چل رہے تھے اور کفار کے نزدیک سیجے دین کانام اسلام تھا نہیں کہ ان پر ججت قائم کرنے کے لئے یہ کہا جا آگ حالا نکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جا تا ہے۔ باتی رہا ہیہ کہ کسی دین کا نام اسلام ہو۔ سویہ بات سوائے اس دین کے جو رسول کریم ﷺ لائے اور کسی دین میں نہیں پائی جاتی اور رسول کریم کالایا ہُوا دین ہی وہ دین ہے جس کا نام اسلام رکھا گیا ہے۔ پس پیشرط کہ اگر وہ جھوٹا ہے اور لوگ اس کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں رسول کریم میں نہیں پائی جاتی کیونکہ لوگ آپ کو اسلام کی طرف نہیں بلاتے تھے بلکہ کوئی لات و منات کے دین کی طرف آپ مو بلا آ تھا۔ کوئی یسوعی ند مب کی طرف 'کوئی یمودی دین کی طرف 'کوئی زرنشتی دین کی طرف اور ایباکوئی بھی نہ تھاجو آپ کو اسلام کی طرف بلا تا ہو بلکہ آپ لوگوں کو اسلام نام دین کی طرف بلاتے تھے پس آپ م دَاعِيُ إِلِمَ الْإِشْلَامِ تِصْ نِهِ كُهُ يُدْعَلَ إِلَى الْإِشْلَامِ اور دين اسلام كي طرف كوئي ايهاي فخص بلایا جا سکتا ہے جو ایسے وقت میں آئے کہ اس وقت دنیا میں کوئی نر ہب اسلام نامی ہو۔اور اس بات میں کیا شک ہے کہ ایسا مخص رسول کریم اللے اللہ کے بعد ہی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ ہی اسلام نام ند بب دنیا کی طرف لائے تھے۔ غرض فیڈ علی اللی الا شکام کی شرط ظاہر کر رہی ہے کہ بیہ فخص رسول کریم الٹالھائیج کے بعد آئے گاادر اس دفت کے مسلمان اسے کہیں گے کہ میاں تُو کا فرکیوں بنتا ہے اپنا دعویٰ چھوڑ اور اسلام سے منہ نہ موڑ۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ اگر واقعہ میں یہ جھوٹا ہے اور تم سچے ہویہ کافرہے اور تم مسلم اور تم اس کو اسلام کی طرف بلاتے ہو اور یہ کفر کی طرف جاتا ہے اور خدایر جھوٹ باندھتا ہے تو اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے اس کو تو ہلاک ہونا چاہئے کیونکہ خدا تو ظالموں کو بھی ہدایت نہیں كر تا- اوريه اظلم ہے پس چونكہ به ہلاك نہيں ہو تا بلكہ ہرميدان ميں ہدايت يا تاہے اس لئے یہ جھوٹا کیو نکر ہو سکتا ہے اور کیو نکر ممکن ہے کہ تم اسلام پر ہو کر پھر ذلیل ہوتے ہو۔ غرض اس آیت میں دشمنان احمد رسول پر ایک زبردست جحت قائم کی گئی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسيح موعودٌ مَنْ ٱظْلُمُ مِمَّن الْفتَرى عَلَى اللهِ كَى آيت پر زور بھى بهت ديا كرتے تھے۔ بعض لوگ اس جگہ میہ کمہ دیا کرتے ہیں کہ ٹیڈ عنی الک الاِ شلام رسول کی نبت نہیں بلکہ اس کے دشمنوں کی نسبت ہے اور اللہ تعالیٰ فرہا تا ہے کہ اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا

ہے جو اللہ تعالی پر جھوٹ باندھتا ہے حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے۔ پس اس جگہ آنخضرت اللہ اللہ کے دشنوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اس میں کیا شک ہے کہ وہ اسلام کی طرف بلائے جاتے تھے۔

یہ خیال ابتداءً ہیٹک خوش کن معلوم ہو تا ہے لیکن قرآن کریم پر ایک ادنیٰ غور کرنے سے اس کی غلطی معلوم ہو جاتی ہے اور وہ اس طرح کہ اس جگہ کسی ایسے شخص کا ذکر ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف کوئی بات منسوب کر تا ہے کیونکہ افتراء کہتے ہی اس بات کو ہیں جو جان بوجھ کر ا بنائی جائے اور کذب اور افتراء میں میہ فرق ہے کہ کذب اس کو بھی کمیں گے جو بات غلط ہو خواہ اس فخص نے خود نہ بنائی ہو بلکہ کسی سے سنی ہو۔ مثلاً ایک شخص کسی سے سن کر کھے کہ زید لاہور چلا گیا ہے اور وہ گیانہ ہو۔ تو وہ کاذب ہے مفتری نہیں لیکن اگر اس نے خود اپنے دل سے یہ بات بنائی ہو تو وہ کاذب بھی ہے اور مفتری بھی ہے۔ پس چو نکہ آیت کریمہ میں اِفْتُرٰی عَلَى اللَّهِ كَاذِكْرِ ہِ اس سے معلوم ہو تا ہے كه كى ایسے شخص كاذ كرہے جو الله تعالیٰ كی نسبت کوئی بات کتا ہے۔ یعنی مرعی ہے اور قرآن کریم میں کسی ایک جگہ بھی مظر کی نسبت مفتر ی عَلَى اللَّه كالفظ نهيں آيا بلكہ بيہ لفظ جب استعال ہوا ہے۔ مدى كى نسبت ہى ہوا ہے چنانچہ كفار کی نسبت بھی جب یہ لفظ استعال کیا گیا ہے تو پہلے ان کا دعویٰ بیان کیا ہے۔ غرض ِا فُتَدٰ ی عَلَی الله کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ کوئی مدی ہے۔ اب ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں تو ان میں کفار کا کوئی دعویٰ ایبا بیان نہیں جو وہ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہوں بلکہ صرف ان کا انکار بیان ہے اور مکر کی نبت مفتر ی علی الله نسیں کتے۔ پس کفار اس آیت میں مراد نہیں ہو سکتے۔ بلکہ مدمی رسالت کا ہی اس آیت میں ذکر ہے کہ اگر وہ خدایر اس حالت میں جھوٹ بول رہاہے کہ اسے اسلام کی طرف بھی بلایا جاتا ہے تو ہلاک کیوں نہیں ہو جاتا۔

آ خر میں جبت پوری کرنے کے لئے میں یہ بھی تشکیم کرلیتا ہوں کہ کفار کاجو یہ قول نقل ہے کہ انہوں نے کما کہ یہ تو کھلا جادو ہے یہ ان کا دعویٰ ہے۔ گو کوئی دانا اسے دعویٰ نہیں کے گا بلکہ یہ انکار ہے تو بھی یہ آیت کفار پر چیاں نہیں ہو سکتی کیونکہ اس آیت میں اِ فُتَدُی عَلَی اللّٰهِ کالفظ ہے جس سے معلوم ہو تا ہے کہ اس شخص کا دعویٰ خدا تعالیٰ کی نسبت ہے اور وہ جو بات کہتا ہے اسے خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے لیکن یہ کمنا کہ فلاں شخص جو بات کہتا ہے لیے نیہ ہمنا کہ فلاں شخص جو بات کہتا ہے یہ فریب ہے آگر اسے دعویٰ ہی مان لیا جائے تو یہ افتراء تو کملا سکتا ہے اِ فُتَدُی عَلَی اللّٰہِ نہیں یہ فریب ہے آگر اسے دعویٰ ہی مان لیا جائے تو یہ افتراء تو کملا سکتا ہے اِ فُتَدُی عَلَی اللّٰہِ نہیں

کہلا سکتا۔ کیونکہ بیہ اگر جھوٹ ہے تو اس شخص پر جو سچا ہے لیکن پیہ اسے جھوٹا کہتا ہے اور خدا پر یہ افتراء نہیں ہے لیکن آیت نہ کورہ میں اِ فُتُدٰی عَلَی اللّٰہِ کا ذکر ہے جو اس بات کو ثابت کر تا ہے کہ اس آیت میں ای رسول کا ذکر ہے جس کی آمد کی پہلے اطلاع دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اگریہ مخص جھوٹا دعویٰ رسالت کرتا ہے اور خدا پر انتراء کرتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ باوجود اس کے کہ اسلام کے ہوتے ہوئے یہ ایسی شرارت کر آئے خدا تعالی اسے ہلاک نہیں کر آ۔

غرض اس آیت میں صاف طور پر بتا دیا گیا ہے کہ بیر احمد رسول رسول کریم ﷺ کے بعد

آئے گااور اس وقت کے مسلمان اسے کہیں گے کہ اسلام کی طرف آ۔اور خدا تعالی اپنے رسول کی زبانی ان سے کے گاکہ اگر اسلام تمہارے پاس ہے اور تم اسے اسلام کی طرف بلاتے ہواور سیر

پر بھی خدا پر افتراء سے باز نہیں آ باتو کیوں ہلاک نہیں ہو تا۔اور جبکہ بیہ ہلاک نہیں ہو گاتو معلوم ہو تاہے کہ بیہ اسلام پر ہے نہ کہ تم۔ آخر میں میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دینامناسب سمجھتا

ہوں کہ بیاعتراض کہ قرآن کریم میں مَنْ أَظْلَمْ مِمَّنِ الْفَتَرٰى عَلَى اللَّهِ كَذِبًّا - كُل جَلَه يرآيا ہے جمال كوئى پيگارى نهيں درست نهيں۔ كيونكه و إل كسى جگه بھى و هُويْدْ على إلىّ الْإِشْلام كى شرط

ند کور نہیں اور صرف ای جگہ بیہ شرط بیان ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ چو نکہ اس جگہ عام قاعدہ نہیں بیان کیا گیا تھا بلکہ ایک پینگاہ کی تھی اس لئے یہ لفظ بڑھا کراس رسول کی ایک حد تک

تعیین بھی کردی کہ وہ اسلام کے ظہور کے بعد آئے گا۔

الله تعالى فرما يَا ہے يُورُيدُوْنَ لِيُطْغِنُوْا نُوْدَ اللَّهِ بِٱفْوَا هِمِمْ - لوگ چايل چوتھی دلیل کے کہ اللہ کے نور کو آپنے مونیہ کی پھو تکوں سے بچھادیں مگراللہ اپنے نور کو پورا

کر کے ہی رہے گا۔ اگرچہ کافر لوگ اسے ناپند ہی کرتے ہوں۔ یہ آیت بھی حضرت مسیح موعود ی احمد ہونے پر ایک بہت بری دلیل ہے اور اس سے ثابت ہو تا ہے کہ آنخضرت

التلطيع اس پيچو كى كے اول مصداق نہيں ہيں كيونكه اس آيت ميں بتايا ہے كه اس رسول كے وقت لوگ اس کے سلسلہ کو مونہوں سے مٹانا چاہیں گے۔ رسول کریم اللطائ کے زمانہ کے

حالات ہمیں بتارہے ہیں کہ آپ کے سلسلہ کو مونہہ سے نہیں بلکہ تلوار سے مثانے کی کوشش كى منى اور ايسے ايسے مظالم كئے مجئے كه الامان- اور دلائل سے اسلام كامقابله كرنے كى بہت ہى

ہم کوشش کی منی تھی۔ پس اس آیت میں ضرور سمی اور زمانہ کی طرف اشارہ ہے جس میں امن و امان ہوگا اور تلوار کی بجائے زیادہ تر زبانوں سے کام لیا جائے گا اور لوگ مونہوں کی

پھو تکوں سے اس رسول کے کام کو مثانا چاہیں گے اور چاہیں گے کہ باتیں بنا بنا کراس کے کام کو روک ویں اور اس کی ترقی کو بند کر دیں۔ اور وہ زمانہ یمی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایس منصف حکومت قائم کر دی ہے کہ جس کے زیر سایہ شیراور بکری ایک گھاٹ یانی پیتے ہیں اور اگر کوئی مخص ظلم کرنے لگے تو بیراس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ چنانچہ اس وقت ہمارے مخالفوں کے یاں سوائے فتوؤں اور گالیوں کے پچھ نہیں۔ اور وہ اپنے فتوؤں سے چاہتے ہیں کہ ہمارے کام کو مٹا دیں لیکن ان کے ہاتھ میں ایسے سامان نہیں ہیں کہ جن کے ذریعہ سے زبردستی وہ کسی کو دین سے پھیردیں یا اسے قتل کردیں۔ پس نہی زمانہ جبکہ لوگوں کے ہاتھ سے تلوار چھین لیا گئ ہے اور صرف موننہ کی لڑائی رہ گئی ہے وہ زمانہ ہو سکتا ہے جس کاذکر اس آیت میں کیا گیا ہے کیا گیا۔ اور عورتوں کی شرمگاہوں میں نیزے مار مار کر ان کو شہید کیا گیا۔ بس وہ زمانہ جبکہ اصل کام تکوار کررہی تھی اور دلا کل و براہین کا استعال مخانفینِ اسلام جانتے ہی نہ تھے وہ زمانہ نہیں ہو سکتا جس کی نسبت اللہ تعالی فرما تا ہے کہ اس وقت لوگ اپنے مونہوں کی پھو نکوں سے اسلام کو مٹانا چاہیں گے بلکہ وہ زمانہ میں ہے کہ گو اس وقت بھی مخالفین سلسلہ جہاں تک ہو سکے احمد یوں کو دکھ دینے سے باز نہیں آتے۔ لیکن ان کا زیادہ زور گالیوں اور فتوؤں پر ہی ہے اور ہاتھ چلانے کی ان کو اس قدر طاقت نہیں جس قدر کہ پہلے زمانوں میں ہُواکرتی تھی۔ وُ اللَّهُ مُتِمُّ نُوْدٍ ﴿ وَكُو كُوهُ ٱلْكِغِرُّ وَنَ - اور الله تعالَى اللَّهِ نور كو يوراكر پوی<u>ں دینل</u> کے چھوڑے گا گو کہ کفار ناپند ہی کریں۔ بیہ آیت بھی احمد رسول کی ایک علامت ہے اور اس سے معلوم ہو تا ہے کہ بیر آیت مسیح موعود کے متعلق ہے کیونکہ اس میں بتا دیا گیا ہے کہ احمد کاونت اتمام نور کاونت ہے اور گو قر آن کریم سے ہمیں یہ تو معلوم ہو تا ہے کہ رسول کریم ﷺ کے ہاتھ پر شریعت کامل کر دی گئی مگر اتمام نور آپ کے وقت میں معلوم نہیں ہو تا بلکہ احادیث سے معلوم ہو تا ہے کہ یہ مسیح موعود کے وقت میں ہوگا۔ اور رسول کریم ﷺ کے وقت میں اسمی بنیاد والی گئی تھی۔ چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ وہ امت کس طرح گمراہ ہو سکتی ہے جس کے ابتداء میں میں اور آخر میں مسے ہے ایمنز العمال می ال. كتاب القيامة من قسم الاقوال نزول عيسى على نبينا عليه الصلوة لبوعه ۱۳۱۳) اس سے معلوم ہو تا ہے کہ دشمنان اسلام کے حملوں

سے کامل نجات ای وقت مسلمانوں کو ملے گی جبکہ دو سری طرف مسے موعود کی دیوار تھنچ جائے گی۔ پس اتمام نور مسے موعود گئے ہی وقت میں ہونا مقدر تھا۔ اور اس جگہ بھی اتمام نور کا ہی وقت بتایا گیا ہے۔ پس اس آیت میں مسے موعود گاہی ذکر ہے اور بات بھی ہی ہے کہ اسلام کی گئید میں جو دلا کل کہ قرآن کریم اور احادیث میں دیئے گئے تھے وہ ایک مخفی فزانہ کی طرح تھے اور باوجود موجود ہونے کے لوگ ان سے غافل تھے۔ اب مسے موعود نے ہی آکران کو کھولا ہے۔ اور مسلمانوں کو ایک ایس روشنی عطاکر دی ہے کہ اب دشمن تاریکی میں ان پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔

نہیں ہو سکتا۔ هُوَ الَّذِيَّ ازْ سَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدِي وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ چھٹی <mark>دلیل</mark> یعنی وہ خدا ہی ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ اس کو غالب کر دے باقی سب دینوں پر۔ اس آیت سے بھی معلوم ہو تا ہے کہ یمال مسیح موعود یک کا ذکر ہے۔ کیونکہ اکثر مفسرین کا اس بات پر انفاق ہے کہ یہ آیت مسے موعود کے حق میں ہے کیونکہ اس کے وقت میں اسلام کا باقی ادیان پر غلبہ مقدر ہے چنانچہ واقعات نے بھی اس بات کی شمادت دے دی ہے۔ کیونکہ اس زمانہ سے پہلے اشاعت دین کے ایسے سامان موجود نہ تھے جو اب ہیں۔ مثلاً ریل ' تار ' و خانی جہاز ' ڈاک خانے ' مطابع ' اخبارات کی کثرت ' علم کی کثرت ' تجارت کی کثرت جس کی وجہ ہے ہرایک ملک کے لوگ ادھرادھر پھرتے ہیں اور ایک ھنے اپنے گھر بیٹھا ہُوا چاروں طرف تبلیغ کر سکتا ہے۔ اور جہاں چاہے وہاں جاکر بھی اشاعت دین کاکام سرانجام دے سکتا ہے۔ چنانچہ ہم نے اپنے مبلغ ماریشس اور ولایت میں بھیج ہوئے ہیں۔ اور دیگر ممالک میں بھی بھیجنے کا ارادہ ہے۔ تو نہی زمانہ ایبا ہے کہ اس میں نہایت آسانی ہے سب زاہب کارد کیا جا سکتا ہے۔ آنخضرت القلطائی کے وقت ایسے حالات نہ تھے۔ آپ کے وقت نہ اس طرح نداہب سے مقابلہ ہؤا۔ اور نہ ان نداہب نے آپ کے وقت اس طرح سر نکالا۔ بیہ سب سمچھ حضرت مسیح موعود " کے زمانہ میں ہی ہونا تھا اور ایسا ہی ہُوا۔ پھراس زمانہ میں اشاعت دین تحریر اور تقریر کے ذریعہ اس لئے بھی ضروری تھی کہ دو سرے مذاہب دالوں تعالیٰ نے اس اعتراض کو رد کرنے کے لئے آپ کے ایک غلام کو کھڑا کر کے دکھلا دیا کہ جب بیہ دلائل اور براہین سے اسلام کو دیگر ذاہب پر غالب کر سکتا ہے تو اس کے آقانے کیوں اس طرح نہ کیا ہوگا۔ پس یہ بات بھی حل ہوگئ کہ آنخضرت اللے ایکٹی نے ہو تلوار اٹھائی تھی وہ اس لئے اٹھائی تھی کہ آپ کے مقابلہ میں تلوار اٹھائی گئی ورنہ آپ بھی بھی تلوار نہ اٹھاتے۔
غرض یہ آیت بھی ظاہر کرتی ہے کہ اس رسول کے آنے کا ایساز مانہ ہوگا جب کل نہ ابہب ظاہر ہو جائیں گے جن کے ذریعہ سے اسلام کو کل ادیان پر عالب کیا جا سکے گا اور وہ میں زمانہ ہے اور اس لئے مسے موعود ہی احمد ہو سکتے ہیں۔ اس آیت عالب کیا جا سکے گا اور وہ میں زمانہ ہے اور اس لئے مسے موعود گا ذکر ہے۔ اور وہ یہ کہ یہ آیت قرآن کریم میں تین جگہ آئی ہے اور تیوں جگہ مسیح موعود گا ذکر ہے۔ دو جگہ توصاف مسیح گا نام موجود ہے اور تیری جگہ ساتھ انجیل کا ذکر ہے۔ پس تین جگہ اس آیت کا قرآن کریم میں آنا۔ اور تیوں جگہ ساتھ انجیل کا ذکر ہے۔ پس تین جگہ اس آیت کا قرآن کریم میں قام تعلق ہے اور تیوں گئہ ساتھ مسیح کا ذکر ہونا ولالت کرتا ہے کہ مسیح کے ساتھ اس آیت کا مضمون مسیح کی بعثت ثانیہ کے وقت پورا خواص تعلق نہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ تین متفرق جو ناتھ اس آیت کا مسیح کے ساتھ اس آیت کا مضمون مسیح کی بعثت ثانیہ کے وقت پورا جو ناتھ اور آگر اس آیت کا مسیح کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ تین متفرق جگہ پر مسیح کے ذکر کے ساتھ اس آیت کو دہرایا گیا ہے ایک دفعہ سور ق تو ہہ رکوع ۵ میں۔ ورسری دفعہ سور ق تو ہہ رکوع ۵ میں۔ ورسری دفعہ سور ق تو ہہ رکوع ۵ میں۔ ورسری دفعہ سور ق تو ہہ رکوع ۵ میں۔

مالوس دیل وه آنے والا رسول لوگول کو کے گاکہ اے لوگوا تم جو دنیا کی تجارت کی طرف مالوس دیل وه آنے والا رسول لوگول کو کے گاکہ اے لوگوا تم جو دنیا کی تجارت کی طرف جھے ہوئے ہو کیا میں تہیں وہ تجارت بتاؤں جس کی وجہ سے تم عذاب الیم سے نج جاؤ۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اس زمانہ میں تجارت کا بہت زور ہو گالوگ دین کو بھلا کر دنیا کی تجارت میں لگے ہوئے ہوں گے۔ چنانچہ یمی وہ زمانہ ہے جس میں دنیا کی تجارت کی اس قدر کثرت ہے کہ کی وہ زمانہ میں نہیں ہوئی۔ یمی وجہ ہے کہ حضرت مسیح موعود نے ان الفاظ میں بیعت لی کہ کمو میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔ پس یہ آیت بھی ثابت کرتی ہے کہ ان آیات میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کابی ذکرہے۔

ایک صمی بات اَنْفُسِکُمْ ذَلِکُمْ حَیْرُ لَکُمْ اِنْ کُنْتُمْ تَعَلَمُوْنَ فِی سَبِیلِ اللهِ بِاَمُو الِکُمْ وَ اللهِ بِاَمُو الِکُمْ وَ اللهِ بِاَمُو الِکُمْ وَ اللهِ بِاَمُو اللهِ بِاَمُو اللهِ بِاَمُو اللهِ اللهِ بِاَمُو اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

والے ہو۔

بت لوگ ایسے ہیں جو چندہ دے کر بیر سمجھتے ہیں کہ ہم چھوٹ گئے اب ہمارے سربر کوئی فرض نہیں ۔ لیکن یہاں اللہ تعالی فرما تا ہے کہ تم مال بھی خرچ کرو اور جان بھی یعنی چندے بھی دو اور تبلیغ بھی کرو۔ پس احمدی جماعت کے لوگوں کو ایبا ہی کرنا چاہئے۔ اس آیت میں اللہ تعالی فرما تا ہے اگر تم مال خرچ کرو کے اور تبلیغ بھی کرو کے توبیہ تمهارے لئے بہت اچھا ہو گا۔ لين جلد مم ترق كرو ك- يَغْفِدُ لَكُمْ ذُنُوْ بَكُمْ وَ يُدْخِلْكُمْ جَنَّتِ تَجْدَى مِنْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰزُ وَ مَسْكِنَ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّتِ عَدْنِّ ذَلِكَ الْغَوْ ذُ الْعَظِيْمُ ٥ وَ أُخْرَى تُجِبُّونَهَا - نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَ فَتُحْ قُرِيْكِ . وَ بَشِّر الْمُؤْمِنِيْنَ ٥ - ﴿ وَالسَّ ١٣١١م فَدَا تَعَالَى تَهار گناہوں اور تمہاری فرد گذاشتوں کو بخش دے گا اور تم کو باغوں میں داخل کرے گا جن کے ینچے نہریں بہتی ہوں گی اور رہنے کے لئے بڑی پاکیزہ عَلَمیں ہوں گی باغوں میں۔ یہ تمہارے لتے بہت بدی کامیابی ہوگی۔ اور ایک اور بات تہیں نصیب ہوگی جس کو تم جاہتے ہو یعنی خدا کی نصرت تمہارے لئے آئے گی اور جلدی کامیابی ہوگی۔اوریپہ مثومنوں کے لئے بشارت ہے۔ اس كے بعد فرمایا - يَا يُنْهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا كُونُواۤ انْصَادَ اللَّهِ كَمَا قالَ ٱتَّصُوسِ وليل عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَّادِيْنَ مَنْ اَنْصَادِئَ اِللَّهِ مِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمَنَتْ طَّآنِفَة ثُنْ أَبَنْ اشْرَآءَيْلَ وَ كُفَرَتْ ظَّآنِفَة ۖ فَا يَدُنَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْا عَلَىٰ عَدُوِّ هِمْ فَاصْبَحُوْا ظَاهِرِيْنَ ٥٠٠ ( الصف:١٥) اے وہ لوگوا جو رسول پر ایمان لائے ہو اللہ تعالٰی کے دین کے لئے مدد کرنے والے بن جاؤ جیسا کہ عیسیٰ بن مریم نے حواریوں کو کما تھا کہ تم میں ہے کون ہے جو انصار اللہ ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم سب کے سب انصار اللہ ہیں۔ پس ایمان لایا بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ اور ایک گروہ نے کفر کیا۔ پس ہم نے ان کی مدد کی جو ایمان لائے اویر ان کے دشمنوں کے پس وہ غالب ہو گئے۔ اس میں بیہ دلیل ہے کہ آنے والا رسول لوگوں کو کھے گا کہ انصار اللہ بن جاؤ۔ لیکن رسول کریم الطلطين كي بير آوازنه تقي كه اے لوگوانصار بن جاؤ۔ بلكه آپ كے وقت ميں مهاجرين وانصار دوگروہ تھے۔ اور مهاجرین کاگروہ انصار پر نضیلت رکھتا تھا۔ چنانچہ احادیث سے معلوم ہو تا ہے کہ غزوہ حنین کے بعد جب بہت سامال غنیمت آیا اور آپ نے اسے آلیف قلب کے طور پر کمہ کے نو مسلموں میں تقتیم کر دیا تو انصار میں ہے بعض نے اعتراض کیا کہ خون تو اب تک

ہاری تلواروں سے نیک رہا ہے لیکن مال رسول اللہ نے اور لوگوں کو دے دیا اور بعض نے یماں تک کمہ دیا کہ اب آپ اپن قوم سے جاملیں گے۔ جب آپ نے یہ بات سی تو انصار کو ایک جگہ جمع کیا اور فرمایا کہ اے انسارا مجھے تمہاری نبت خبر پنجی ہے اور تم نے میری نبت کیا برائی معلوم کی ہے۔ کیاتم گراہ نہ تھے کہ خدا تعالی نے میرے ذریعہ تم کوہدایت دی اور کیا جب میں آیا ہوں تم غریب نہ منے کہ خدا تعالی نے تم کو مالدار کردیا۔ اور کیاتم آپس میں دستمن نہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دوست بنا دیا۔ انصار نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ االلہ اور اس کے رسول کے فضل اور احسان سے ایسا ہی ہوا۔ پھر فرمایا کہ اے انصارا تم مجھے جواب کیوں نہیں دیتے انہوں نے عرض کیا کہ ہم کیا جواب دیں۔ فرمایا تم چاہو تو کہہ سکتے ہو اور تمهاری بات جھوٹی بھی نہ ہوگی کہ تو ہمارے پاس ایسے وقت میں آیا کہ لوگ تجھے جھٹلاتے تھے ہم نے تیری تصدیق کی۔ اور کوئی تیرے ساتھ نہ تھا پھر ہم نے تیری مدد کی۔ اور تو دھتکارا ہوا تھا ہم نے تجھے جگہ دی۔ اور تو ُغریب تھا ہم نے تیری ہدر دی کی۔ اے انصار اتم نے دنیا کے مال کے لئے جس کے ذریعہ سے میں نے ایک نئ قوم کے قلوب کی تایف کی تھی اینے داوں میں برا منایا۔ اے انصار اکیاتم اس بات پر خوش نہیں کہ لوگ تو بکریاں اور اونٹ اپنے گھروں کو لے جائیں اور تم اپنے گھروں کو خدا کے رسول کو لے جاؤ۔ مجھے اس خدا کی فتم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہونا پند کر تا۔ اور اگر لوگ ایک وادی میں جائیں اور انصار دو مری وادی میں تو میں اس وادی میں جاؤں جس میں انصار گئے ہوں۔اے خدا!انصار پر رحم کراوران کے بیٹوں پر اوران کی بیٹیوں پر-اس پر انصار اس قدر روئے کہ ان کی واڑھیاں تر ہو گئیں۔ (بخاری کتاب المغازی باب غزونا الطالف ..... الخ) اس روایت سے معلوم ہو تاہے کہ آنخضرت الطائلی کے زمانہ میں ہجرت کا درجہ بلند تھا۔ اور قر آن کریم میں بھی ہجرت پر خاص زور ہے بس اگر رسول کریم کا زمانہ مراد ہو یا تو انصار سے پہلے ہجرت کا ذکر ہو تااور بیہ لکھا ہو تاکہ مہاجرین و انصار میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن اس جگہ ہجرت کا ذکر بھی نہیں جس سے معلوم ہو تاہے کہ یہ ایسا زمانہ ہے کہ جب ہجرت فرض نہ ہوگا۔ اوروہ کی زمانہ ہے۔

مُهُمُ الْكِتْبَ وَ الْحِكْمَةَ وَوَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلْلِ تُبِيْنِ ٥ اور اس کے بعد فرما یا ہے و ا خرین مِنهُمْ لَمَّا يُلْحَقُوْا بِهِمْ وَ هُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ (الحجعہ: ۴) اور وہ اس رسول کو ایک اور جماعت میں مبعوث کرے گاجو اب تک تم سے نہیں لمل۔ ان آیات میں آنحضرت ﷺ کی دو بعثتوں کا ذکر ہے اور چو نکہ احادیث سے آپ کے بعد ایک مسیح کا ذکر ہے جس کی نسبت آپ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ وہ میری قبر میں دفن ہوگا۔ یعنی وہ اور میں ایک ہی وجود ہوں گے۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ دو سری بعثت سے مراد مسيح موعود " بي ہے ۔ كيونكه اسلام تناسخ كا قائل نہيں كه بيه خيال كيا جائے كه آپ خود ہى دوبارہ تشریف لائیں مے اس لئے آپ کی بعثت ثانیہ سے صرف یمی مراد لی جاسکتی ہے کہ کوئی مخص آپ کے رنگ میں رنگین ہوکر آئے گا۔ اور وہ سوائے مسیح موعود ؑکے اور کوئی نہیں ہو سكتاجس كي نسبت فرمايا ہے كه وه ميري قبر ميں دفن ہو گا۔ (مشكوٰ ذكناب المفنّن باب نيزول عيبي عليه السلّ اب ہم جب پہلی سور ۃ کے ساتھ اس کو ملاتے ہیں تو اس میں بھی پہلے حضرت مو ک ؓ کاذکر ے اور پیر حضرت مسیحٌ کا۔ پیراس سور ۃ میں آنحضرت ﷺ کی دو بعثتوں کا ذکر ہے جن میں ہے ایک مسیح کی بعثت کے رنگ میں ہوئی ہے۔ ان دونوں بانوں کو ملا کرصاف معلوم ہو تا ہے کہ پہلی سور ۃ میں احسمد کی جو پیگا ئی ہے وہ اس بات کو بتانے کے لئے ہے کہ جس طرح اس امت میں مثیل موئ ہوا ہے مثیل مسیح بھی احمہ کے نام سے ظاہر ہوگا۔ چنانچہ اس بات کو صاف کرنے کے لئے سور ۃ جعہ میں رسول کریم کی دو بعثتوں کا ذکر فرما دیا۔ تا دانا انسان سمجھ لے کہ احمد سے مراد آپ کی بعثت ثانیہ ہے نہ کہ اول۔ کیونکہ اس سے پہلے موی کاواقعہ بیان ہو چکا ہے۔ اور آنخضرت اللہ اللہ عضرت موی کے مثیل ہیں۔ غرض سور ۃ جعہ کو سور ۃ صف کے ساتھ رکھ کر خدانے اِ شمَّه اَ حُمَدٌ کی پینکھ ئی کو اور بھی صاف کر دیا ہے۔ اور بات بالکل صاف ہے خواہ کوئی مانے یا نہ مانے بیر اس کا اختیار ہے۔ الله تعالیٰ کے فضل ہے تم لوگ جو مسیح موعود ؑ کے ماننے والے ہو۔ صحابہ احمد سے ہواور رسول كريم الطلطين كى بعثت ثانيه پر ايمان لانے والے ہواس وقت كوئى اور جماعت نہيں جو تمهارا

مقابلہ کر سکے۔ اس وقت سلسلہ احمدیہ کو خدا تعالیٰ نے صحابہ " کے ہم رنگ کر دیا ہے ادر یمی ایک جماعت ہے جو ہر قتم کے دکھ تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھاتی ہے۔ لیکن پھر بھی دین خدا کے پھیلانے سے بازنہیں آتی اور نہ تھکتی ہے۔اس میں پچھ شک نہیں کہ تہیں جراُت دلانے اور زیادہ جوش سے کام کرنے کے لئے کہا جاتا ہے کہ تم میں سے کی ہے یہ نقص ہے یہ کمزوری ہے
لیکن تم ہی دنیا میں ایک ایس جماعت ہو جس کا کوئی نمونہ نہیں اور تہیں وہ ہو جو صحابہ "کا پورا
پورا نمونہ ہو۔ اب کوئی اندھای ہو گاجو سے کے کہ تم صحابہ "کے رنگ میں رنگین نہیں ہو۔ گو
اس وقت دنیا کی نظروں میں تم غریب اور کمزور ہو مگر خدا کی نظر میں تم بہت طاقتور ہو۔ دنیا کی
نظروں میں ذلیل ہولیکن خدا کے حضور تمہار ابہت بڑا درجہ ہے اور بہت عزت رکھتے ہو۔ اس
لئے وہ دن آرہے ہیں جبکہ خدا تعالی تہیں دنیا کی نظروں میں بھی کامیاب اور بامراد کر دے گا
اور دنیا اپنی آنکھوں سے تم میں جماعت احمد کی پیٹھی ئی پوری ہوتی دکھے لے گی۔

1

نحمده و فعلى على رسوله الكريم

بم الله الرحن الرحيم

## بقيه تقرير حضرت خليفة المسيح الثاني

(جو ۲۷ روسمبر۱۹۱۵ء کوسالانه جلسه پربعد ازنماز ظهروعصرفرمائی)

اَشْهُدُانَ لَا الله الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكُ لَهُ وَاشْهَدُانَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُّولُهُ اَمَّا بَعْدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِشِمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ٥ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ مِٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ٥ التَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ٥ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِيْنَ ٥

میں نے ظمر کی نماز سے پہلے السُمُنَّهُ اَ حُمَدُ پر بچھ بیان کیا تھا۔ اب مسلمہ نبوت پر بچھ بیان کرنا جاہتا ہوں۔ اس کے بعد انشاء اللہ جماعت کی عملی حالت کی درستی کے متعلق بچھ بیان کردن گا۔

## مسكله نبوت

مجھے متلہ نبوت کے متعلق ہیشہ ہی سے تعجب آیا کر تا ہے کہ اس میں کسی قتم کاشک کرنے کی کیا وجہ ہے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ باوجو دایک صاف متلہ ہونے کے اس کے متعلق عجیب عجیب اعتراض کئے جاتے ہیں۔ اور اپنی تائید میں عجیب عجیب دلیلیں پیش کی جاتی ہیں جن سے یہ فابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آمخضرت الشاہی کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا یا یہ کہ مرزا صاحب نبی نہیں تھے۔ مثلاً ان عجیب و غریب دلیلوں میں سے ایک یہ بھی پیش کی جاتی ہے مرزا صاحب نبی نہیں تھے۔ مثلاً ان عجیب و غریب دلیلوں میں سے ایک یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کانام مفرد ہو مرکب نام دالا کوئی نبی نہیں ہو سکتا چنانچہ بیسہ اخبار میں

کی نے ایک مضمون شائع کیا ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ یہ ایک ایسی دلیل ہے جس سے مرز اصاحب کی نبوت بالکل باطل ہو جاتی ہے۔ وہ لکھتا ہے :

"خدا تعالی کی طرف ہے جس قدر انبیاء یونیا میں آئے ہیں اور انہوں نے مبعوث ہو کر لوگوں کو تو حید کا قائل کیا۔ منبلہ ان کے ایک بھی ایبانبی و رسول نہ آیا۔ جس کااسم مبارک دو لفظوں سے مل کر بنا ہو۔ بلکہ ہرنبی و رسول منصوص من اللہ کااسم مبارک نقطہ واحد سے مشتق ہوتا چلا آیا ہے " (روزنامہ پیہ اخبار مؤرخہ ۲۸۔ نومبر ۱۹۱۵ء)

غرض اول تو یہ دعویٰ ہی غلط ہے کہ تمام انبیاء ؑ کے نام مفرد تھے۔ اور اگر بفرض محال درست بھی ہو تو یہ کوئی جُوت نہیں کیونکہ اس بات کا جُوت نہ قرآن کریم سے ملتا ہے نہ احادیث سے نہ پہلے صحف انبیاء ؑ سے اور ایک عقلند انسان تو نبی کی یہ علامت من کر جران ہو جائے گاکہ نبی وہی ہو تا ہے جس کا نام مفرد ہو۔ گویا نبوت کاسب دارومدار نام پر ہے نہ کہ کام پر۔ لیکن اگر اس دعویٰ کو قبول کرلیا جائے کہ نبی وہی ہو تا ہے جس کا نام مفرد ہو تو اس کا یہ

نتیجہ ہو گاکہ قرآن میں نہ کور انبیاءً میں سے بھی بعض انبیاء کی نبوت کاانکار کرنا بڑے گا۔ کون نمیں جانتا کہ ہمارے رسول کریم الطابی کے جد امجد حضرت اساعیل تھے۔ اور آپ کا بیہ نام مرکب ہے۔ عربی والوں نے اس کے دو حصے کئے ہیں۔ ایک سمع۔ اور دو سراایل اور عبرانی والے بھی اس نام کے دو ہی جھے کرتے ہیں۔ ایک یسمع اور دو سراایل۔ تو معلوم ہوا کہ عبرانی کے لحاظ سے مسمع اور اہل۔ اور عربی کے لحاظ سے سمع اور اہل دو لفظوں سے بیہ نام مرکب ہے۔ ممع کے معنی ہیں سن لیا۔ اور ایل کے معنی ہیں خدا۔ ایل در حقیقت عربی زبان کے لفظ آئل سے نکلا ہے جس کے معنی میں قدرت رکھنے والا اِوٹنے والا۔ توجو کلہ خدا تعالی اینے بندوں پر رحم اور کرم کی وجہ سے لوٹا لیعن متوجہ ہوتا ہے اس لئے اس کا بیانام ہوگیا۔ جس طرح عربی میں خدا تعالی کا ایک نام توآب ہے۔اور اس وجہ سے ہے کہ خدا اینے بندوں کی طرف فضل کے ساتھ لوٹا ہے۔ توسمع ایل کے معنی ہیں خدانے سا۔ اس سے بگڑ کر اساعیل بن گیا۔ اور بائبل میں اس نام کے رکھے جانے کی میں وجہ ککھی ہے۔ چنانچہ وہاں لکھاہے کہ جب حضرت ابراہیم کی چھوٹی بیوی ہاجرہ ان کی بڑی بیوی سارہ کے تنگ کرنے سے گھرسے نکلی تو خدادند کے فرشتے نے اسے میدان میں پانی کے ایک جیٹے کے پاس پایا۔ یعنی اس جیٹھے کے پاس جو صور کی راہ پر ہے۔ اور اس نے کہا کہ اے سری کی لونڈی ہاجرہ ابّو کہاں ہے آئی اور کد ھر جاتی ہے۔ وہ بولی کہ میں اپنی بی بی سری کے سامنے سے بھاگی ہوں اور خداوند کے فرشتے نے اے کہا۔ کہ تواپی بی بی کے پاس پھرجااور اس کے تابع رہ۔ پھرخداوند کے فرشتے نے اسے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا کہ وہ کثرت سے گنی نہ جائے۔اور خد اوند کے فرشتے نے اسے کما کہ تو حاملہ ہے۔ اور ایک بیٹا جنے گی۔ اس کا نام اساعیل رکھنا کہ خداوند نے تیرا و کھ س لیا "دیدائش باب ۱۸ آیت ۷ آاا" اب یہ دلیل پیش کرنے والا بتائے کہ خدا اور بن لی دو الگ الگ لفظ ہیں یا نہیں۔ اور یہ بھی بتائے کہ یہ نام مرکب ہُوا یا مفرد۔ پس اگر حضرت اسلعیل ما وجود مرکب نام رکھنے کے نبی ہو سکتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب مرکب نام کی وجہ سے نبی نہیں بن سکتے۔ لیکن وہ نادان جو نہ عربی جانتا ہے نہ عبرانی۔ وہ کہتا ہے کہ کسی نبی کا مرکب نام نہیں ہے۔ اور جب نبی کا مرکب نام نہیں تو مرزا صاحب جن کانام مرکب ہے نبی نہیں ہو سکتے۔

پیرابھی مفتی مجمہ صادق صاحب نے ایک رقعہ لکھ کر دیا ہے کہ حضرت ابراہیم گانام الی اور

رہام سے مرکب ہے اور اسکے معنی ہیں بلندی کا باپ۔ اور حضرت موسیٰ کا نام مواور ثی ہے ب ہے۔ مو (عربی ماء بگڑی ہوئی عربی موبیہ) کہتے ہیں پانی کو۔ اور ثی (عربی شنی ) جمعنی چیز۔ یعنی پانی کی چیز ہے۔ چو نکہ حضرت موئ کو پانی میں ڈالا گیا تھا۔ اس لئے آپ کا بیہ نام ہُوا۔ پھر یبوع بھی مرکب نام ہے۔ غرض بہت سے نبیوں کے نام مرکب ہیں۔ لیکن وہ نادان بوجہ عربی اور عبرانی کاعکم نہ رکھنے کے اس بات کو نہیں سمجھا۔اس لئے کہتاہے کہ تمام نبیوں کے نام مفرد ہیں۔ پھر قرآن کریم پر غور کرنے سے ایک عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ اس میں نبیوں کے مخالفوں کے نام بھی مفرد آئے ہیں (کیونکہ ابولہب صفت ہے نہ کہ نام)اب اگر کوئی بیہ کہہ دے کہ دنیا میں جس کانام مرکب ہووہ شریر نہیں ہو سکتا تو یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے۔ لیکن کیاکیا جائے۔ مدیث میں آیا ہے کہ امت محربہ پر ایک ایباوقت آئے گاکہ اس کے اندر سے علم اٹھ جائے گا اور جابل لوگ عالم کہلا ئیں گے جو لوگوں کو اپنی بے علمی کی وجہ سے گمراہ کریں گے۔ پس چو نکیہ مسلمانوں پر بیہ زمانہ آگیاہے اور وہ علم و جمالت میں فرق نہیں کر سکتے۔ اس لئے اس قتم کی باتیں کرتے ہیں جو ان کو مخالفین اسلام کی نظروں میں ذلیل کرنے والی ہوں اور صدافت کے ایسے معیار بناتے ہیں جنہیں کوئی داناانسان قبول نہیں کر سکتا۔ اور جو خدا تعالیٰ کی سنت سے ناوا تفیت کا متیجہ ہیں۔ کیا ایک مسیحی اس معیار کو من کربیہ نہیں کہہ سکتا کہ جو نکہ رسول کریم ﷺ سے پہلے جس قدر نبی گذرے ہیں کسی کانام محمدوزن پر نہیں ہوا۔ اس لئے آپ نی نہیں ہیں اور کیا ایباد عویٰ کرنے والا مجنون نہیں کہلائے گا۔

پر حضرت میح موعود گی نبوت پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ نبی وہ ہو تا ہے جس کے نام کا پہلے کوئی آدی نہ گزرا ہو۔ چو نکہ آپ کا نام غلام احمد تھا۔ اور اس نام کے آپ سے پہلے بہت سے لوگ ہو گذرے ہیں۔ اس لئے آپ نبی نہیں ہو سکتے۔ گویا ان لوگوں کے نزدیک چو نکہ آخضرت اللے گئے ہے پہلے کوئی شخص آپ کا ہم نام نہیں گزرا۔ اس لئے آپ نبی ہیں اور اگر یہ غلط ثابت ہو جائے تو پھر آپ نبی نہیں۔ (نعوذ باللہ) اسی طرح حضرت مسے سے پہلے چو نکہ یہ بوع نام کا جو آپ کا نام تھا کوئی شخص نہیں گزرا اس لئے آپ نبی ہیں۔ اور اگر یہ غلط ثابت ہو جائے تو پھر آپ نبی نہیں۔ اس بات کا اگر ان سے جوت پو چھیں کہ تم نے یہ دلیل کہاں سے ہو جائے تو پھر آپ نبی نہیں۔ اس بات کا اگر ان سے جوت پو چھیں کہ تم نے یہ دلیل کہاں سے فی ہے تو کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں جو حضرت یکیا گی نبیت لکھا ہے کہ لَمْ نَجُعَلُ آلَهُ مِنْ فَلْ سُحِمَیّاً۔ (مریم : ۸) اول تو جو معنی کرکے وہ استدلال کرتے ہیں وہ معنی ہی ہمارے نزدیک

قابل تسلیم نہیں لیکن اگر انبی کو تسلیم کرلیا جائے تو پھر ساتھ ہی یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو بات کسی نبی کی نسبت قرآن کریم میں نہ کور ہو وہ نبوت کی شرط ہوتی ہے اور اگریہ تسلیم کیا گیا تو نہایت مشکل پیش آئے گی۔ کیونکہ ایس باتیں نکلیں گی جو قرآن کریم میں بعض انبیاءً کے متعلق بیان ہیں اور دو مروں کی نسبت بیان نہیں اور نہ ان میں دہ پائی جاتی تھیں تو اس سے ثابت ہوگا کہ وہ نبی ہی نہ تھے مثلاً حضرت داؤد کی نسبت آتا ہے ان کو ہم نے زرہ بنانی سکھائی تھی۔ تو زرہ بنانی بھی شرائط نبوت میں داخل کرنی بڑے گی۔ ادر چونکہ ہمارے نبی کریم الله الله من نه جانتے تھے اس لئے آپ کی نبوت گویا باطل ہو گئی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ پس یہ اصل ہی باطل ہے کہ جو بات ایک نبی کے متعلق بیان ہو وہ سب نبیوں میں یائی جانی جائے اور وہ شرائط نبوت میں سے ہونی چاہئے۔ لیکن ہم اس باطل کو بھی تشلیم کر لیتے ہیں اور فی الحال مان لیتے ہیں کہ نبی وہی ہے جس کے نام کا پہلے کوئی اور شخص نہ گذرا ہو۔ اور ثابت کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں جن نبیوں کا ذکر آتا ہے ان کے نام کے آدمی پہلے بھی گذرے ہیں چنانچہ زكرياً ايك نبي بين اور قرآن شريف نے ان كو نبي قرار ديا ہے ليكن ان سے جار سوسال يملے ا یک نبی ہوئے ہیں ان کا نام بھی ز کریاً تھا۔ اور ان کی کتاب اب تک بائبل میں موجو د ہے۔ پھر اسی طرح حضرت یجیٰ کے نام کے پہلے یانچ آدمی گزر چکے تھے جن کا ذکر بائبل میں موجود ہے جن میں سے ایک حضرت داؤڑ سے بھی پہلے ہوئے ہیں۔ اب کوئی شخص میہ کہ سکتا ہے کہ پھر اس آیت کے کیا معنی ہوئے۔ میں کہتا ہوں لوگوں نے اس کے معنی غلط سمجھے ہیں۔ اس کے معنی بیہ ہیں کہ بشارت کے طور پر ان سے پہلے کسی کابیہ نام نہیں رکھا گیا۔ لیکن مشکل وہی ہے کہ اس زمانہ میں مُجمّال علاء بن محمّے ہیں اور حقیق علم ان سے چھین لیا گیا ہے اس لئے اس قتم کی یاتیں موہزہ پرلاتے ہیں۔

پھر اس معیار کے ماتحت تو حضرت مسیح کی نبوت بھی شاہت نہیں ہوتی۔ کیونکہ ان کا نام یسوع ہے اور اس نام کا ایک اور شخص بھی تھا جس کو یسوع بن سائرس کتے ہیں۔ اس کی کتاب بھی اپو کر فاس میں موجود ہے۔ (یعنی بائبل کاوہ حصہ جے بعض لوگ بائبل میں شامل سیجھتے ہیں اور بعض نہیں اور وہ الگ چھپا ہٹوا ہے اور جو لوگ اسے بائبل کا حصہ مانتے ہیں ان کی چھائی ہوئی بائبلوں میں موجود بھی ہے) تو اب کیا حضرت مسیح سے پہلے یسوع نام کا ایک اور شخص شابت ہو جانے سے آپ کی نبوت باطل ہوگئی۔ پھر بڑے تجب اور جیرانی کی بات بیہ ہے کہ وہ شابت ہو جانے سے آپ کی نبوت باطل ہوگئی۔ پھر بڑے تجب اور جیرانی کی بات بیہ ہے کہ وہ

﴾ نبی جو خاتم امنبیتن ہے اور جو تمام قبیوں کا سردار ہے۔ اس کی نبوت بھی اس دلیل کے مطابق (نعوذ بالله) باطل ٹھىرتى ہے۔ كيونكه آپ ہے پہلے پانچ مخض ایسے گذرے ہیں جن كانام محمہ تھا۔ چنانچہ آپ سے پہلے بنو سواء ۃ میں محمہ ابھٹمی گزرا ہے۔ اور ایک محمہ اس ابرہہ کے دربار میں تھاجس نے مکہ پر حملہ کیا تھا۔ اور یہ حملہ رسول کریم اللطابی کی پیدائش سے ایک سال يهليه بثوا- اس كي نسبت جاہليت كا ايك شعر بھي ہے۔ فَذَا لكُمْ ذُوا لِتَّاجِ مِنَّا مُحَمَّدٌ - وَرْ أَيْتُهُ فَيْ حَوْمَهُ الْمَوْتِ تَخْفُقُ تيمرا مُحْصِ اس نام كابنو تميم مِن گزرا ہے اور بير مُحْص پادري تھا۔ چوتھا محمہ الاسیدی تھا۔ یانچواں محمہ الفتیمی۔ پس اگریمی دلیل حضرت مسیح موعود می نبوت کو باطل کرنے والی ہے تو حضرت کی ی مخرت زکریا 'حضرت مسیح اور آنحضرت الطابی کی نبوت بھی **ٹابت نہیں ہوتی۔ کیسے تعجب کی بات ہے کہ ہمارے مخالفین ہماری مخالفت میں ان ہتھیاروں پر** اتر آئے ہیں کہ جن سے پہلے عبوں کی نبوت بھی باطل ہو جاتی ہے۔ قرآن شریف میں خدا تعالی كفاركى نبت فرماتا ہے كه يه جارے رسول (محمد الله الله عليم ) پر ايسے اعتراض كرتے ہيں جو ان کے نبیوں پر بھی پڑتے ہیں جن کو بیہ مانتے ہیں یعنی یہ کہتے ہیں کہ آسان پر چڑھ جا۔ اور ہمارے لئے کتاب لا۔ وغیرہ وغیرہ۔ تو جیسے اعتراضات وہ لوگ آنخضرت ﷺ پر کیا کرتے تھے ایسے ہی اعتراضات یہ لوگ آج حضرت مسیح موعود ً پر کرتے ہیں جن کو اگر سچا مان لیا جائے تو سب مبیوں کی نبوت باطل ہو جاتی ہے۔

ایک اور اعتراض اور اس کاجواب نے اپنی نام رکھ ہیں۔ طالانکہ کی اور نبی نے اپنی نام رکھ ہیں۔ طالانکہ کی اور نبی نے اپنی کی نام نہیں رکھ اس لئے یہ نبی نہیں ہو سکتے۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ آخضرت اللہ ہی الکفور و آنا المحاشر اللّذِی یَمْحُو اللّهُ بِی الْکُفُر و آنا الْحَاشِرُ الّذِی یُحْشُرُ النّاسُ عَلَیٰ قَدَد فَی آنا الْمَاحِی الّذِی یَمْحُو اللّهُ بِی الْکُفُر و آنا الْحَاشِرُ الّذِی یُحْشُرُ النّاسُ عَلیٰ قَدَد فَی وَ اَنا الْحَاشِرُ الّذِی یُحْشُرُ النّاسُ عَلیٰ قَد فَی و اَنا الْعَاقِبُ وَ اَنَا الْحَاشِرُ الّذِی یُحْشُرُ النّاسُ عَلیٰ قَد فَی و اَنا الْعَاقِبُ وَ اَنَا الْحَاشِرُ اللّذِی یُحْشِرُ النّاسُ عَلیٰ قَد اللّٰ اللّٰ عَلیٰ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

سے ثابت نہیں ہو سکتی۔ وہ لوگ جو بیہ اعتراض کرتے ہیں سوچیں اور بتا کیں کہ حضرت مسیح موعود می نبوت کیوں ثابت نہیں ہو سکتی۔

نجی کے لئے شرایعت لانا شرط نہیں کتاب یعنی شریعت لائے۔ لین حضرت مسے موعود چو نکہ کوئی کتاب نہیں لائے۔ اس لئے نبی نہیں ہو سکتے۔ یہ اعتراض جن کی طرف سے کیا جا تا ہے وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے اور حضرت مسے موعود کے شیدائی کملاتے ہیں لیکن اتنا نہیں جانے کہ حضرت مسے موعود "اس کے متعلق خود لکھ گئے ہیں کہ "نبی کے حقیقی معنوں پر غور نہیں کی گئی۔ نبی کے معنی صرف یہ ہیں کہ خدا سے بذریعہ وحی خبریانے والا ہو اور شرف مکالمہ اور مخاطبہ اللیہ سے مشرف ہو۔ شریعت کالانااس کے لئے ضروری نہیں اور نہ یہ ضروری ہیں اور نہ یہ ضروری

پھر آپ لکھتے ہیں کہ "نبی کے لئے شارع ہونا شرط نہیں ہے- یہ صرف موہبت ہے جس کے ذریعہ سے امورغیب کھلتے ہیں (ایک ملطی کا زالہ کلئر وحانی خزائن جلد ۱۸صفحہ ۲۱۰)

اسی طرح آپ فرماتے ہیں "بعد توریت کے صدبا ایسے نبی بنی اسرائیل میں سے آئے کہ کوئی نٹی کناب ابکے ساتھ نہیں تھی۔ بلکہ ان انبیاء کے ظہور کے مطالب یہ ہوتے تھے کہ آن کے موجودہ ذمانہ میں جو لوگ تعلیم توریت سے دور پڑ گئے ہوں۔ پھران کو توریت کے اصلی منشاء کی طرف کھینچیں۔ (شادة القرآن صغیم مم) روعانی خزائن جلد اصغہ ۳۲۰)

پھر آپ لکھتے ہیں " بنی اسرائیل میں کئی ایسے نبی ہوئے ہیں۔ جن پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ صرف خدا کی طرف سے پینگ<sub>لو</sub> ئیاں کرتے تھے" (بدر ۵- مارچ ۱۹۱۵ء)

اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ایک نبی بھی اییا نہیں ہواجو شریعت نہ لایا ہو۔ لیکن حضرت مسیح موعود ڈرماتے ہیں کہ کئی نبی ایسے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جب بنی اسرائیل میں ایسے نبی آ چکے ہیں جو کوئی کتاب نہیں لائے تو پھریہ مطالبہ حضرت مرزا صاحب کے لئے کیوں پیش کیا جا تا ہے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ بیہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارا وار کمال پڑتا ہے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ بیہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارا وار کمال پڑتا ہے۔ کیمانا وان ہے وہ شخص جو کسی کو تیرمارے اور سامنے اس کا اپنا باپ کھڑا ہو مگروہ بیہ خیال نہ کرے کہ اگر میں نے تیرمارا تو تیر پہلے میرے باپ کو چھیدے گا اور پھر کمیں اس تک پہنچ گا۔

یہ لوگ بھی ایسے ہی ہں یہ نہیں جانتے کہ ہمارا حملہ حضرت مسے موعود ً پر نہیں ہے بلکہ حضرت ابراہیم " مضرت موی " مضرت عیلی اور آمخضرت الله ایج بریز تا ہے۔ یبی وجہ ہے کہ ایسی باتیں بیش کرتے ہیں۔ حضرت مسے موعود "نے بار بار لکھا ہے کہ کئی نبی ایسے ہوئے ہیں جو کوئی كتاب نيس لائے۔ ليكن ہم سے يمي مطالبه كيا جارہا ہے كه مرزا صاحب كى كتاب بتاؤ ورنه وہ نبی نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ خدا تعالیٰ کی کوئی کتاب دنیا میں کیوں آتی ہے۔ كتاب تواس ونت آتى ہے جبكہ پہلى شريعت كے احكام مث يكے ہوں يا ايے منح ہو يكے ہوں کہ ان کامعلوم کرنامشکل ہوگیا ہو۔ لیکن جب پہلی شریعت موجود ہو اور اس کے احکام میں بھی کوئی نقص نہ واقعہ ہو گیا ہو تو پھر کسی اور کتاب کے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نبوت خدا تعالیٰ کا ایک فضل ہو تا ہے اس کے لئے ضروری نہیں کہ نبی وہی ہو جس کو شریعت بھی دی جائے... جس طرح دنیا کے بادشاہوں نے اپنے وزراء اور امراء کے لئے درجے مقرر کرکے نام رکھے ہوتے ہیں۔ای طرح خدا تعالی نے بھی اپنے مقربین کے لئے نام تجویز فرمائے ہوئے ہیں اور وہ نام بیہ ہیں۔ نبی ' صدیق '،شہیر ۔ اور صالح ان میں سے نبی ایک خاص درجہ ہے۔ اور جویہ نام یا جاتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے خاص الخاص انسانوں میں سے ہو جاتا ہے۔ جس طرح بادشاہوں کے بھی کچھ لوگ مقرب ہوتے ہیں جن سے وہ اپنے راز کی باتیں کرتے اور بزے بڑے امور کی ان کو پیش از دفت اطلاع دے دیتے ہیں۔ اس طرح خدا تعالی جن کو اپنے راز کی یاتیں بتا تا اور آئندہ ہونے والے امور کی اطلاع بخشاہے وہ نبی ہوتے ہیں۔ نبی ہونا خدا تعالی کے قرب کا آخری درجہ پانا ہے اور امورغیبیہ پر کثرت سے اطلاع پانا نبی ہونے کی علامت ہ۔جس طرح بادشاہ جب اینے کمی خاص آدمی سے مشورہ کرتا اور اس سے اپنے راز کی باتیں کہتا ہے تو لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بادشاہ کا خاص وزیر ہے۔ ای طرح جب ایک انسان خدا تعالیٰ سے غیب کی خبریں پاکرلوگوں کو بتا تا ہے اور وہ پوری ہو جاتی ہیں تو وہ جان جاتے ہیں کہ بیر کسی انسان کا کام نہیں کہ غیب کی خبریں بتائے۔ اس لئے یہ جو بات بتا آ ہے خدا ہی کی بنائی ہوئی بتا تاہے پس یہ خدا کا نبی ہے۔

جو شخص سے کہتا ہے کہ نبی کے لئے کتاب کا لانا ضروری ہے وہ تاریخ کا انکار کرتا ہے اور اسے ہندوؤں ' یبودیوں اور عیسائیوں کے بہت سے انبیاء کو رد کرنا پڑے گا۔ کیونکہ ان میں اسے ہندوؤں ' میں جو کوئی کتاب نہیں لائے۔ اور اگر کتاب سے الهامات کا مجموعہ مراد ہے توالی

کتاب تو حضرت مسیح موعود مجمی لائے ہیں۔ دور جانے کی ضرورت نہیں پیغامیوں میں سے ہی ایک مخص نے حضرت مسیح موعود کے الهامات کا مجموعہ تین جلد دں میں شائع کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود تو اینے متعلق لکھتے ہیں کہ:

"فدانعالیٰ نے اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں۔ اس قدر نشان دکھلائے ہیں کہ اگر وہ ہزار نبی پر بھی تقسیم کئے جائیں تو ان کی بھی ان سے نبوت ثابت ہو علی حکتی ہے لیکن چو نکہ یہ آخری زمانہ تھا۔ اور شیطان کا مع اپنی تمام ذریت کے آخری حملہ تھا۔ اس لئے خدانے شیطان کو شکست دینے کے لئے ہزار ہانشان ایک جگہ جمع کردیے "

(چشمهٔ معرفت صفحه ۱۳۷۷ روحانی خزائن جلد ۲۴ صفحه ۱۳۸۷)

لیمن کتنے تعجب کی بات ہے کہ ایک ایبا انسان جس پر اتنے نشانات اترے کہ ان سے ہزاروں نبیوں کی نبوت ٹابت ہو سکتی ہے وہ خود نبی نہیں ہے۔ اصل بات بیر ہے کہ ان لوگوں نے بیر سب باتیں اپنے پاس سے بنالی ہیں۔ اور انہوں نے خدا تعالیٰ کی قدر کو نہیں سمجھا۔ خدا تعالى كافرون كى نبت قرآن شريف مين فرما ما يه كَدَّمُ ما قَدَرُ وااللّه حَقَّ قَدْر وَ والانعام: ٩٢) یعنی انہوں نے خدا تعالی کی قدر کو نہیں سمجھااوریہ سمجھ لیا ہے کہ خدا کے نزانے ختم ہو گئے اس لئے کمی کو پچھ نہیں دے سکتا۔ اس طرح یہ کہتے ہیں کہ خواہ کتنا ہی زہد اور انقاء میں بڑھ جائے پر میزگاری اور تقوی میں کئی نبیوں سے آگے گذر جائے معرفت اللی کتنی ہی حاصل کرلے نمین خدااس کو تبھی نبی نہیں بنائے گااور تبھی نہیں بنائے گا۔ ان کا یہ سمجھنا خدا تعالیٰ کی قدر کو ہی نہ سمجھنے کی وجہ ہے ہے ورنہ ایک نبی کیا میں تو کہتا ہوں ہزاروں نبی ہوں گے اور ایک اییا انسان جو اس درجہ کو پہنچ جاتا ہے جو حضرت کیجی اور یوحنا دغیرہ انبیاء کا تھاوہ نبی بن سکتا ہے۔ وہ تو حضرت مسے موعود کی نبوت کے متعلق کہتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ اب بھی نبی بن سکتا ہے۔ دنیا میں جب ضلالت اور محمرای اور بے دینی تھیل سکتی ہے تو نبی کیوں نہیں آ سکتا۔ جس جس وقت ضلالت اور گمراہی تھیلتی رہی ہے اور لوگ خدا تعالی کو بھلا دیتے رہے ہیں اور فسق و فجور میں پھنس جاتے رہے ہیں۔ اس دفت نبی آیا رہا ہے۔ اس طرح اب بھی جب ابیا ہوگاکہ ونیا خدا تعالی کو چھوڑ دے گی آنخضرت الطائلی کو بھلا دے گی اور گند اور پلیدیوں ﴾ میں مبتلا ہو جائے گی اس وقت نبی آئے گا اور ضرور آئے گا۔ لیکن وہ کوئی اور شریعت نہیں 

آئے اور آنخفرت اللے اللہ کے جو نبی بھی آئے گا اس کے اندر آئے گا اور اس کو آگر پھیلائے گا۔

کے لئے ہے اس لئے جو نبی بھی آئے گا اس کے اندر آئے گا اور اس کو آگر پھیلائے گا۔

آنخفرت اللہ اللہ حضرت مولی کے بعد اس لئے شریعت لے کر آئے کہ ان کی لائی ہوئی شریعت باتی نہ رہی تھی۔ یعنی ان کی لائی ہوئی شریعت کو لوگوں نے اس طرح بگاڑ دیا تھا کہ کوئی اس پڑنچ سکتا تھا۔ پس ان کی شریعت کو آنخضرت اللہ اللہ کے مدا تعالی تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ پس ان کی شریعت کو آنخضرت اللہ اللہ کے منا دیا اور ان کی شریعت میں جو نقص پیدا ہو گئے تھے ان کو دور کر دیا اور دنیا کے سامنے ایک منا دیا اور ان کی شریعت میں بھی نقص نہیں آسکتا۔ غرض نئی شریعت کی ضرورت پہلی شریعت ایسی شریعت پیش کی جس میں بھی نقص نہیں آسکتا۔ غرض نئی شریعت کی ضرورت پہلی شریعت کی ضرورت پہلی شریعت کی ضرورت کو کا ل شریعت ایسی آئی ہے اور جو ضرورت نہ رہے گی چنانچہ قرآن کریم الی ہی کتاب ہے جس میں کامل شریعت آئی ہے اور جو ہرایک نقص سے محفوظ ہے۔ پس اس کے بعد کوئی شریعت نہیں لیکن نبی کی ضرورت کو کامل شریعت نہیں روک کئی۔

ادر اگر کوئی فخص کے کہ رسول کریم الفاق کے بعد نبی نہیں آسکا تو میں کتا ہوں کہ حضرت میں موعود افزیق کے بعد نہیں آئے کیا نبی کریم کی نبوت اور آپ کی عکومت ختم ہو گئی ہے کہ کما جائے کہ مرزاصاحب آپ کے بعد آئے ہیں مرزاصاحب کی نبوت تو نبی کریم کی نبوت کے اندر ہے۔ کیا اندر کی چیز کو باہر کی کما جاتا ہے۔ مثلاً ایک مکان میں کچھ آئی ہوں تو یہ نہیں کما جائے گا کہ یہ مکان سے باہر ہیں۔ بلکہ یمی کمیں گے کہ مکان کے اندر ہیں جب حضرت مرزاصاحب بھی آخضرت الفاقائی کے اندر ہیں تو پھر انہیں بعد میں آنے والا کیوں قرار دیا جائے۔

ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ آخضرت اللہ عرف ہے ہیں کہ آخضرت کے فیصل ہمارے کا آنا خواہ وہ آپ کے فیصل ہمارے کی ہمارے کی ہمارے کی ہمارے کی ہمارے کی ہمارے ہ

آپ سے پہلے اپنے بندوں پر کیا کر تا تھا۔ آپ سے پہلے تو نبی پر نبی بھیجتا تھا۔ جو اس کی طرف گر آ اسے اٹھا تا تھا۔ جو اس کی طرف گر آ اسے اٹھا تا تھا۔ جو اس کے آگے گر گرا آ تا اسے چپ کرا تا تھا۔ اور جو اس کی بوری بوری اطاعت اور فرمانبرداری کر آ اسے نبی بنا تا تھا۔ لیکن (نعوذ باللہ) اب ایسا بخیل ہو گیا ہے کہ خواہ کوئی کتنا ہی روئے چلائے اور کتنے ہی اعمال صالحہ کرے اس نے کہہ دیا ہے کہ اب میں کسی کو مونہہ نہیں لگاؤں گا اور اگر لگاؤں گا تو اونی درجہ پر کھوں گا بورا نبی کبھی نہیں بناؤں گا۔

اب بتاؤ آنخضرت الشائی کی یہ جگ ہے کہ آپ کی امت سے کوئی نبی نہیں بن سکتایا یہ کہ آپ کے امت سے کوئی نبی نہیں بن سکتایا یہ کہ آپ کے فیض سے آپ کی امت میں سے بھی نبی بن سکتا ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایک انسان جو تمام جمان کے لئے رحمت اور فضل ہو کر آ تا ہے اس کی نبیت کما جا تا ہے کہ اس نے آکر خدا تعالیٰ تک پہنچ کی تمام راہوں کو بند کر دیا ہے اور آئندہ نبوت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن میں کہتا ہوں نبوت رحمت ہے یا زحمت اگر رحمت ہے تو آخضرت الشائی کے بعد بند کیوں ہوگئی آپ کے بعد بند کے بعد تو زیادہ ہوئی چاہئے تھی آپ تو ایک بہت بڑے درجہ کے نبی شے اس لئے آپ کے بعد جو نبی آتا وہ بھی بڑے درجہ کا ہونا چاہئے تھا نہ یہ کہ کوئی نبی بی نہ بن

سخت ہتک ہے جس کو ہم کسی مخالفت کی وجہ سے برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ تو مخالفت سے فرراتے ہیں لیکن اگر میری گردن کے دونوں طرف تلوار بھی رکھ دی جائے اور مجھے کہا جائے کہ تم یہ کہو کہ آخضرت اللے ہی گئی ہیں آئے گاتو میں اسے کہوں گاتو جھو ٹا ہے کہ تم یہ کہو کہ آخضرت اللے ہی گئی شان کہ آب کے بعد نبی آسے ہیں اور ضرور آسکتے ہیں۔ کیونکہ آخضرت اللے ہی شان میں ایس ہو کہ آپ کے دروازے کھول دیتے ہیں اس لئے اب ایک انسان ایسا نبی ہو سکتا ہے جو کئی پہلے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں اس لئے اب ایک انسان ایسا نبی ہو سکتا ہے جو کئی پہلے انہیاء سے بھی بردا ہو گراس صورت میں کہ آخضرت اللے گئی کا غلام ہو۔

ہارے لئے کتنی عزت کی بات ہے کہ قیامت کے دن تمام نبی اپنی امتوں کو لے کر کھڑے ہوں گے اور ہم کہیں گے کہ ہمارے نبی کی وہ شان ہے کہ آپ کا غلام ہی ہمارا نبی ہے۔ لیکن مسلمان کتے ہیں کہ ہمارے لئے وہی مسح آئے گاجو بنی اسرائیل کے لئے آیا تھا۔ اگر وہی آیا تو یہ قیامت کے دن کیا کہیں گے کہ ہمارے نبی آنحضرت الشائی کی وہ شان ہے کہ آپ کی امت کی اصلاح کے لئے بنی اسرائیل کا ہی ایک نبی آیا تھا۔ اس بات کو سوچو اور غور کرد کہ آخضرت الشائی کی ہمتک تم کررہے ہویا ہم۔ آخضرت الشائی کی اس میں عزت ہے کہ آپ کی امت کی امت میں موعود ہے نہ کہ بنی اسرائیل کاکوئی نبی آپ کی امت کی اصلاح کے لئے آئے۔ حضرت مسے موعود ہے نہ کہ بنی اسرائیل کاکوئی نبی آپ کی امت کی اصلاح کے لئے آئے۔ حضرت مسے موعود ہے نہ کہ بنی اسرائیل کاکوئی نبی آپ کی امت کی اصلاح کے لئے آئے۔ حضرت مسے موعود ہے نہ کہ بنی اسرائیل کاکوئی نبی آپ کی امت کی اصلاح کے لئے آئے۔ حضرت مسے موعود ہے نہ کی فرمایا کہ،

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمہ " ہے لین ابن مریم کا تم کیوں انظار کر رہے ہو جھے دیکھو کہ میں احمہ " کا غلام ہوکر اس سے بڑھ کر ہوں۔ کوئی کے کہ اس شعرمیں مرزاصاحب کتے ہیں کہ میں غلام احمہ ہوں اس لئے آپ کا ہی نام ہوا۔ میں کہتا ہوں کون مسلمان ہے جو اپنے آپ کو غلام احمہ نہیں کہتا۔ ہرا کی سیچا مسلمان اور مئومن میں کے گاکہ میں احمہ "کا غلام ہوں۔ اس طرح حضرت صاحب نے فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ اور مگومن میں کے گاکہ میں احمہ "کا غلام ہوں۔ اسی طرح حضرت صاحب نے فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ ایک اور جگہ فرماتے ہیں۔

کرامت گرچہ بے نام و نشان است بیابنگر ز غلبن مجمہ اب اس شعرے کو آمت و کھا اب اس شعرے کوئی احق ہی ہے۔ اب اس شعرے کوئی احق ہی ہے۔ نکالے گاکہ جس محف کانام غلام محمہ ہو وہ کرامت و کھا سکتا ہے۔ پس پہلے شعر میں صرف میہ و کھانا مقصود ہے کہ آنخضرت القلامائی کاایک غلام مسئے سے بہتر ہو سکتا ہے۔

غرض کماجا تاہے کہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی نہ آئے تواس طرح آپ کی تعریف ہو تی ہے لکین یہ عجیب تعریف ہے۔ مثلاً ایک مدرس کی یوں تعریف کی جائے کہ اس کے پڑھائے ہوئے ا در کے تبھی یاس نہیں ہوتے بلکہ فیل ہی ہوتے ہیں اور اگر پاس بھی ہوتے ہیں تو بہت اوٹی درجہ پر - کیا بیہ اس کی تعریف ہو گی اور اس سے اس کی عزت بوھے گی - یہ تو اس پر ایک بہت بڑا حملہ م ہوگا۔ ای طرح مسلمان کتے ہیں کہ بینک آنخضرت اللطابع تمام انبیاءً کے سردار ہیں تمام سے بلند درجہ رکھتے ہیں اور تمام سے کمالات میں بوھے ہوئے ہیں لیکن اس کا ثبوت یہ دیتے ہیں کہ آپ کے شاگر دسمجی اعلیٰ درجہ نہیں پاتے۔ اور اس طرح رسول کریم الشاہیج کی سخت ہتک کرتے ہیں۔ لیکن باوجود اس کے ہم پر الزام دیتے ہیں کہ تم آنخضرت اللطابی کی ہتک کرتے ہو۔ لیکن در حقیقت وہ آپ کی ہتک کر رہے ہیں۔ اور وہ جو رحمتہ للعالمین ہے اس کو عذاب للعالمین ثابت کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا نخرے کہ ہم آنخضرت ﷺ کی تجی عزت اور تعریف کرتے ہیں۔اور ہم عیسائیوں کو کمہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم ﷺ کی وہ عزت ہے کہ اس کا غلام بھی تمہارے نبیوں سے بڑھ کرہے۔ لیکن دو سرے لوگوں کو بیہ فخرحاصل نہیں ے۔ بھلا ہلاؤ ایک بادشاہ کا درجہ براہو تا ہے یا شہنشاہ کا۔ ہرایک جانتا ہے کہ شہنشاہ کا درجہ برا ہو تا ہے۔ تو رسول اللہ کی نسبت خیال کرو کہ ہم آپ کی بیہ شان بیان کرتے ہیں کہ آپ کی غلامی میں نبی آئیں گے تو اس کے بیہ معنی ہوئے کہ دو سرے تمام نبی بادشاہ کی مانند ہیں اور جو خدا تعالیٰ نے خاتم النبیّن کے الفاظ میں بیان فرمائی ہے۔ آپ انبیاء کی مہر ہیں جس پر آپ کی مهر گگی و ہی نبی ہو گا۔

اس مئلہ کے متعلق خدا تعالی کے نصل سے بہت سے دلاکل دیئے جا کتے ہیں لین اس وقت بیان کرنے کا موقعہ نہیں گریہ بات خوب یا در کھو کہ یہ مانا کہ آنخضرت القالیا ہے فیض سے آپ کے بعد نبی ہو سکتا ہے آپ کی ہتک نہیں بلکہ عزت ہے اور یہ آپ پر حملہ نہیں بلکہ آپ کی شان کو بلند کرنا ہے۔ ہاں یہ کہنا ہتک ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا یہ ایک حیرانی کی بات ہے کہ آخضرت القالیا ہے سیلے جو رسول آئے ان کے مانے والوں نے ان کو وہ درجہ دے دیا۔ جو خدا تعالی نے ان کو نہ دیا تھا لیکن آج ایسے بد بخت ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم وہ درجہ دیا تھا وہ بھی چھین لینا چاہے

ہیں۔ مسئلہ رسالت کے متعلق میں اس وقت اس قدر کہنا کانی سمجھتا ہوں۔ اور اب دو سرے امور کی طرف متوجہ ہو تا ہوں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ بھی بہت ضرور کی ہیں۔ نبوت کے مسئلہ کے متعلق تو بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ اور ابھی اور بھی لکھا جائے گا۔ اور جب تک خدا تعالی اس روک کو ہمارے رستہ سے دور نہ کر دے گا لکھا ہی جائے گا۔ لیکن ہمیں اس بات کا بہت افسوس ہے کہ ہم تو دشمنان اسلام پر ہملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر پیچھے گھرسے ہی ڈنڈا لے کر مارنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کتے ہیں کہ پہلے ہم ہیں مگر پیچھے گھرسے ہی ڈنڈا لے کر مارنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کتے ہیں کہ پہلے ہم سے لڑلو تو پھر کی اور سے لڑنا۔ گو ہم مانتے ہیں کہ ان کا بیہ سلوک ہمارے ہی گناہوں کا متیجہ ہے تاہم وہ دن قریب آگئے ہیں جبکہ ہمارے راستہ میں کوئی روک نہیں ہوگی اور ہم خدا کے دین کو آسانی سے پھیلاتے جا کیں گے۔

## تخصيل علم

تیری بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ علم کا صول ہے۔ علم اور جمالت میں بہت ہوا فرق ہے۔ جس طرح ایک اندھے اور سوجا کھے میں فرق ہے۔ اس طرح عالم اور جاہل میں فرق ہے۔ جس طرح ایک اندھا نہیں جانتا کہ میں نجاست میں ہاتھ ڈال رہا ہوں یا کسی لذیذ اور مزیدار کھانے میں۔ سانپ پکڑ رہا ہوں یا کوئی نمایت نرم اور ملائم چیز۔ اس طرح جمالت کی وجہ سے انسان بہت بری بری حرکتیں کرتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس لئے جاہ ہو جاتا ہے۔ دیکھو وہ لوگ جنہوں نے جمالت کی وجہ سے خدا تعالیٰ کونہ سمجھاوہ خدا اور انسان میں فرق نہ کرسکے۔ پھر کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جو خود پھر تراشتے ہیں اور خود بی ان کے آگ کرتے اور سجدہ کرتے ہیں۔ پھر ایسے بھی فرقے ہیں جو جمالت میں اس قدر بردھ گئے ہیں کہ عور توں کو نگا کرکے ان کی شرمگاہوں کی بیشش کرتے ہیں اور اس کو بہت بڑی عبادت سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی مال سے زنا کرلے تو وہ سیدھا بہشت میں چور توں کو نہیں جو سیدھا بہشت میں جو لیا جاتا ہے۔ البتہ اس میں وہ ایک شرط تاتے ہیں کہ انسان ایسا کرکے پھراس کو مخفی رکھے اور ہیں۔ کی کو اس کا بہتہ نہ لگنے دے۔ شاید تم کو سے من کر تعجب ہو گاکہ کیا ایسے انسان بھی دنیا میں ایسے لوگ کہ کیا ایسے انسان بھی دنیا میں ہوتے ہیں لیو نہیں یہ ہوگئے ہیں کہ انہ دن امراور دبلی وغیرہ شروں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں لیکن سے کوئی تعجب کی بات نہیں۔ لاہور 'امر تسراور دبلی وغیرہ شروں میں ایسے لوگ

پائے جاتے ہیں۔ پھر ایسے لوگ بھی ہیں جو قبروں سے مردوں کی لاشیں نکال کر کھانا بہت تواب كاكام سجھتے ہیں۔ غرض جمالت انسان كو بہت دور پھينگ ديتی ہے اور جاہل انسان نہ خدا کو پاسکتا ہے اور نہ دنیا حاصل کر سکتا ہے نہ تدن میں بڑھ سکتا ہے نہ تجارت میں فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ پس علم کو حاصل کرنا اور جہالت سے نگانا بہت ضروری ہے۔ ہماری جماعت تو خدا تعالی کی بیاری جماعت ہے اور آنخضرت الفائق ہی کی جماعت کے مشابہ ہے کیونکہ قرآن شریف میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اس قوم کے دارث ہو جن کے اہل قوم شراور فساد میں سب سے برھے ہوئے تھے۔ ڈاکہ 'چوری' را ہزنی میں مشہور عام تھے فسق و فجود میں لا ثانی تھے۔ انسان کا قتل کر دینا ان کے لئے کوئی بات ہی نہ تھی۔ ماؤں سے شادی کر لیتے تھے۔ علم و تہذیب سے بالکل نا آشا تھے۔ غرمنکہ ہرایک نتم کی خرابی اور جہالت میں گر فتار تھے۔ لیکن ان میں سے نکل کر ان لوگوں نے ایبا پلٹا کھایا کہ یا تو جاہل تھے یا تمام دنیا کے استاد بن گئے اور ایسے استاد بنے کہ اس زمانہ کے جو عالم تھے ان سے اقرار کرایا کہ ہم جاہل ہیں۔ اور یا تو فسق و فجور میں مبتلاتھے یا خدا رسیدہ اور خدانما ہو گئے۔ اور بیہ وہ قوم تھی جو تھوڑے سے عرصہ میں بجلی کی طرح کوند کر جہاں گرتی وہاں کی سب چیزوں کو بھسم کر دیتی۔ اور الیی مہذب بن کہ تمام دنیا کے مہذبوں کو اس کے سامنے زانوئے ادب خم کرنا پڑا۔ پھران میں وہ قدرت اور روشنی پیدا ہو گئی کہ بہت دور دور کی چیزوں تک ان کی نظر پہنچتی۔ اور خدا تعالی کی معرفت کے باریک در باریک رازیاً گئی۔ اور ایک ایسی قوم بن گئی کہ دنیا کی کوئی قوم اس سے مقابلہ نہ کرسکی۔ کیا ہی تعجب کی بات نہیں کہ اونٹوں کے چرانے والا ایک شخص عظیم الثان باد شاہ بن گیا اور صرف دنیاوی بادشاہ نہیں بلکہ روحانی بھی۔ یہ حضرت عمر ستھ جو ابتدائے عمر میں اونٹ چرایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ جج کو گئے۔ تو راستہ میں ایک مقام پر کھڑے ہو گئے۔ دھوپ بہت سخت تھی جس ہے لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی لیکن کوئی پیہ کہنے کی جرأت نہ کر ٹاکہ آپ یمال کیوں کھڑے ہیں۔ آخر ایک صحابی کو جو حضرت عمر کے بوے دوست تھے اور جن ہے آپ فتنہ کے متعلق یو چھاکرتے تھے لوگوں نے کہا کہ آپ ان سے یو چھیں کہ یمال کیوں کھڑے ہیں-انہوں نے حضرت عمر ؓ سے عرض کیا کہ آگے چلئے یہاں کیوں کھڑے ہو گئے ہیں۔ فرمایا کہ میں یہاں اس لئے کھڑا ہڑا ہوں کہ ایک دفعہ میں اونٹ چرانے کی وجہ سے تھک کراس در خت کے نیچے لیٹ گیا تھا میرا باپ آیا اور اس نے مجھے مارا کہ کیا تھجے اس لئے بھیجا تھا کہ وہاں جاکر سور ہنا۔ تو ایک

وقت میں میری یہ حالت تھی۔ لیکن میں نے رسول کریم الفاہی کا قبول کیا تو خدا تعالیٰ نے مجھ بہ درجہ دیا کہ آج اگر لا کھوں آدمیوں کو کہوں تو وہ میری جگہ جان دینے کے لئے تیار ہیں (طبقات ابن سعد جلد۳ ہ<del>الی ملیو لندلی تھ</del>) اس واقعہ سے اور نیز اس فتم کے اور بہت سے واقعات ہے معلوم ہو تا ہے کہ صحابہ '' کس حالت میں تھے اور رسول کریم 'کی اتاع ہے ان کی کیا حالت ہو گئی۔ اور انہوں نے وہ درجہ اور علم پایا جو کسی کو حاصل نہ تھا۔ یہ قصہ میں نے اس لئے سایا ہے کہ دیکھو ایک اونٹ چرانے والے کو دین اور دنیا کے وہ وہ علم سکھائے گئے جو کسی کو سمجھ نہیں آسکتے۔ ایک طرف اونٹ یا بکریاں چرانے کی حالت کو دیکھو کہ کیسی علم سے دور معلوم ہو تی ہے۔ اور دو سری طرف اس بات پر غور کرد کہ اب بھی جبکہ بورپ کے لوگ ملک داری کے قوانین سے نمایت واقف اور آگاہ ہیں حضرت عمر ؓ کے بنائے ہوئے قانون کو عزت کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں۔ ایک اونٹ کاچرواہا اور سلطنت کیا تعلق رکھتے ہیں لیکن دیکھو کہ انہوں نے وہ کچھ کیا کہ آج دنیاان کے آگے سرجھکاتی اوران کی سیاست دانی کی تعریف کرتی ہے۔ پھرد کچھو حضرت ابو بکر ؓ ایک معمولی تا جر تھے۔ لیکن اب دنیا حیران ہے کہ ان کو یہ فنم یہ عقل اور بیہ فکر کماں سے مل گیا۔ میں بتا تا ہوں کہ ان کو قرآن شریف سے سب میچھ ملا۔ انہوں نے قرآن شریف پر غور کیااس لئے ان کو وہ کچھ آگیا جو تمام دنیا کو نہ آیا تھا کیونکہ قرآن شریف ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جب اس کے ساتھ دل کو میقل کیا جائے تو ایسا صاف ہو جا تا ہے کہ تمام دنیا کے علوم اس میں نظر آ جاتے ہیں اور انسان پر ایک ایبا دروازہ کھل جا تا ہے کہ پھر کسی کے روکے وہ علوم جو اس کے دل پر نازل کئے جاتے ہیں نہیں رک سکتے۔ پس ہر ایک انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ قرآن کو پڑھنے اور غور کرنے کی کوشش کرے۔ دیکھو دنیا کے علوم کے لئے س قدر محنت اور روپیہ خرچ کیا جا تاہے۔ آپ لوگ خوب جانتے ہیں کہ بچوں کی پڑھائی کے لئے کس قدر روپیہ خرچ کر کے ان کو اس محنت اور مشقت پر لگایا جا تا ہے۔ جب ونیا کے علم کے لئے اس قدر کوشش کی جاتی ہے۔ تو دین کے علم کے لئے کتنی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا تعالی قرآن شریف میں فرما تا ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے جیسا کہ فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يُعْلَمُوْنَ ( الزِمرِ: ١٠) كهه دے كه كياوه لوگ جوعكم رکھتے ہیں ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو علم سے بے بسرہ ہیں یعنی سے دونوں ہر گز برابر نہیں ہو سکتے۔ اور آنخضرت اللے ﷺ فرماتے ہیں کہ عالم جو عابد ہو وہ جابل عابد سے بڑھ کر ہو آ ہے جیسا

کہ فرمایا فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِمِدِ كَفَضْلِلْ عَلَىٰ اَدْ فَاكُمْ (رّندى ابواب العلمُ) لينى عالم (جو عابر بھی ہو) کو عابد (جو عالم نہ ہو) پر اس قدر نضیات ہے جس قدر کہ مجھے تم میں سے ادنیٰ سے ادنیٰ انسان پر نضیات ہے۔

ہاری جماعت جس نے خدا تعالیٰ کے ایک نبی کے ہاتھ پر دین کو دنیا پر مقدم کرنے کاعمد کیا ہے میں اس سے یوچھتا ہوں کہ کیا اسے قرآن شریف کے بڑھنے کے لئے کوشش کرنی جاہئے یا نہیں۔ اس وقت دنیا کے علوم سکھنے میں جو قومیں گلی ہوئی ہیں ان کو دیکھووہ کس طرح رات دن ان علوم کے سکھنے میں صرف کرتی ہیں بعض لوگوں کا میں نے حال بڑھا ہے کہ انہوں نے بعض زبانیں بڑی بڑی عمروں میں سکھی ہیں چنانچہ ایک انگریز کی نسبت لکھتے ہیں کہ اس نے ستر ﴾ سال کی عمر میں لاطینی زبان سکھنے کی طرف توجہ کی اور خوب احیمی طرح سے اسے سکھ لیا پھر آپ لوگ جو دین کی خدمت کے لئے اور قرب اللی کے حاصل کرنے کے لئے کربستہ ہوئے ہیں آپ کو اس قانون کے سکھنے کی طرف کس قدر توجہ کرنی چاہئے۔ مگرغور تو کرو کہ تم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اتنی عمر میں قرآن شریف کے پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن شریف تووہ کتاب ہے جس میں ایسی ایسی باتیں ہیں کہ اگر ہم ان سے واقف ہو جا کیں تو اس دنیا میں بھی سکھ یا سکتے ہیں اور اگلے جمان میں بھی آرام سے رہ سکتے ہیں۔ پس کیساغافل ہے وہ انسان جو اپنے پاس خدا تعالی کی کتاب کے ہوتے ہوئے اس کو نہ پڑھے۔ دنیا میں اگر کسی کے نام چھوٹی سے چھوٹی عدالت کا سمن آئے تو اس کو بردی توجہ سے پڑھتا ہے اور جو خود نہ بڑھ سکتا ہو وہ اد ھراد ھر گھبرایا ہڈا بھر تاہے کہ کوئی پڑھا ہُوا ملے۔ تو اس سے پڑھاؤں اور سنوں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اور جب تک پڑھانہ لے اسے صبر نہیں آیا۔ پھراگر کسی کا خط آئے تو ان بڑھ چار چار پانچ پانچ دفعہ پڑھاتے پھرتے ہیں۔ اور پھر بھی ان کی تسلی نہیں ہوتی۔ لیکن تعجب ہے کہ غدا تعالیٰ کی طرف سے خط آیا ہے (کتاب کے معنی خط کے بھی ہیں) اس کو پڑھنے یا پڑھوا کر سننے کی طرف کی کو توجہ نہیں ہوتی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ قرآن شریف ایسا خط اور آنخضرت الله المنازاكيا اور خدا تعالى جيسا خط تصبخ والاليكن دنيا اور غافل دنيانے اس كى کچھ قدر نہ کی۔ ایک سات روپیہ کا چٹمی رساں اگر خط لا آ ہے تو پڑھتے پڑھاتے پھرتے ہیں لیکن خاتم الانبیاء می لائی ہوئی کتاب کو نہیں پڑھتے۔ ایک پییہ کے کارڈ کی عزت کرتے ہیں مگر خدا تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کی نہیں کرتے۔ کیا قرآن شریف کی قدر ایک پیسہ کے کارڈ کے

برابر بھی نہیں ہے پھر کیوں اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ بیثک تم دنیا کے کام کرو۔ لیکن تمهارا یہ بھی کام ہے کہ قرآن شریف کے سکھنے کی کوشش کرو۔ قرآن شریف میں وہ حکمت اور وہ معرفت ہے کہ اگر انسان اس پر غور کرے تو حیران ہو جائے۔ میں تو قرآن شریف کی ایک ایک زیر اور زبر پر حیران ہو ہو جا تا ہوں۔ قرآن شریف میں بظا ہرایک لفظ ہو تا ہے لیکن بوے بوے مضامین ادا کر تا ہے۔ قرآن شریف کوئی ایس کتاب نہیں ہے کہ انسان اس کی طرف سے مونہہ موڑ لے اور توجہ نہ کرے۔ خصوصاً ہماری جماعت کا فرض ہے کہ قرآن شریف کو سیکھے اور دو سروں کو سکھائے۔ اس کے سیکھنے کے بہت سے طریق ہیں۔ ہماری جماعت یر خدا تعالی کے بوے فضل ہیں کہ سینکروں آدمی ایسے ہیں جو قرآن شریف کے معنی جانع ہیں اور دو سروں کو پڑھا سکتے ہیں۔ غیراحمدیوں نے تو قرآن شریف کو بالکل بھلا دیا ہے اس لئے وہ کچھ نہیں جانتے بلکہ ان کی بیہ حالت ہو گئی ہے کہ قرآن شریف کے معنی بلا مدد تفاسیر کے کرنے کفر سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص نے مجھے ایک واقعہ سنایا ایک احمدی پچھے لوگوں کو قرآن سایا کرنا تھا۔ ایک دن خطبہ میں اس نے قرآن شریف پڑھ کرمطلب بیان کیا۔ تو ایک شخص کہنے لگا کہ یہ باتیں تو بردی اچھی کر تا ہے لیکن ہے کافر۔ اس کا کیاحق ہے کہ قرآن شریف کے معنی کرے اسے تو چاہئے تھا کہ بیناوی دیکھا۔ تفسیر کبیر پڑھتا۔ بیہ قرآن شریف کے معنی اینے پاس سے کیوں کر رہا ہے۔ یہ ہے غیراحدیوں کی حالت۔ میں میں وہ لوگ جن کی نسبت قرآن شريف مِن آيا ہے۔ وَ قَالَ الرَّسُولُ يُرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْانَ مَهُ حُوْدًا اللقرقان : ٣١)- كه رسول كريم الفاقليَّ خدا تعالى سے كہيں گے كه اے ميرے رب!اس میری امت نے اس قر آن کو چھوڑ دیا۔ان کے عزیزوں کے خط آتے تو بڑے شوق اور محبت سے پڑھاتے تھے۔ لیکن قرآن جس میں تچھ تک پہنچنے کی راہیں تھیں اور تجھ سے تعلق پیدا کرنے کے طربق تھے اس کو انہوں نے نہ پڑھا باد جود مکہ پڑھانے والے ان کو یر ہواتے تھے مگرانہوں نے کوئی توجہ نہ کی اور نہ پڑھا۔ پس وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک قرآن شریف نہیں پڑھااور اگر پڑھا ہے تو ہامعنی نہیں پڑھاوہ ہوشیار ہو جا ئیں اور پڑھنے کی فکر میں لگ جائیں کیونکہ بے علمی کی مرض بہت بری ہے۔ ایک بے علم شخص نماز پڑھتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اس طرح ایک جابل انسان روزہ رکھتا ہے۔ اور سارا دن بھو کار ہتا ہے لیکن بے علمی کی وجہ ہے بعض ایسی باتیں کر بیٹھتا ہے کہ جن سے روزہ کا یورا یورا

ثواب اسے حاصل نہیں ہو تا۔ ای طرح ایک شخص ز کو ۃ دیتا ہے۔ مگر کئی ایسی ہاتیں ترکَ دیتا ہے جن کی دجہ سے وہ پورے ثواب سے محروم ہو جا ماہے۔ ایسے آدمیوں کو اپنے اپنے اخلاص کا ثواب تو ملے گا۔ لیکن کیاان کو ایباہی ثواب مل سکتا ہے جیساایک ایسے شخص کو ملے گا جو اپنے علم کی بناء پر اپنی عبادت کو تمام شرائط کے ساتھ بجالا تا ہے ہرگز نہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ ہرایک انسان علم حاصل کرنے کی کوشش کرے تاکہ یورے ثواب کامستحق ہو سکے ۔ اور جب تک علم نہ ہو بیہ بات حاصل نہیں ہو سکتی۔ میں نے دیکھا ہے ہماری جماعت کے بعض لوگ جو بڑے بڑے علاء بنتے ہیں اور پاک ممبر کہلاتے ہیں ان میں ہے ایک شخص ایس حالت میں جرابوں پر مسح کر کے نماز پڑھتا تھا جبکہ اس کی جراب ایس پھٹی ہوئی تھی کہ اس کی ایر ایاں بالکل ننگی ہوگئی تھیں اور وہ غریب بھی نہ تھا بلکہ اس وقت ایک معقول تنخواہ پر ملازم تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی ہیں کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ جرابوں پر مسح کرنے کی کیا شرائط ہیں۔ تو دین کے متعلق علم حاصل کرنا نمایت ضروری ہے۔ ممکن ہے کہ تم میں سے بہت سے لوگ میہ کہہ دیں کہ ہمیں دین کی واقفیت ہے۔ غیراحدی ہمیں مولوی کہتے ہیں اور ہم سے مسائل پوچھتے ہیں اور عالم سجھتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں ان کے سجھنے سے کیا ہو تا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی نظروں میں تم عالم نہیں ہو۔ کوئی تہیں ہزار عالم کے اگر خدا کی نظرمیں تم اس کے دین کے عالم نہیں ہو تو کچھ نہیں ہو۔ خوب یاد رکھو کہ جب تک تم خدا تعالیٰ کے لئے علم نہ سکھو اور اس کی نظرمیں عالم نہ ٹھہرو اس وقت تک ان انعامات کے مستحق نہیں ہو کیتے جو اینے علوم حاصل کرنے والوں کو خدا تعالی دیا کر تاہے۔ صحابہ اپر ھے ہوئے لوگ نہ تھے بلکہ بعض تو ان میں سے اینا نام بھی نہیں لکھ سکتے تھے۔ لیکن دین کی ان میں ایسی محبت تھی کہ رسول کریم ﷺ ہے باتیں بن کرنمایت احتیاط ہے یاد کر لیتے تھے اور جو خود نہ سنتے وہ دو سموں ہے یوچھ کر حفظ کرلیتے۔ اس بات کی کوئی پرواہ نہ کرتے کہ اپنے سے چھوٹا بات بتا رہاہے یا بڑا۔ اگر کسی چھوٹے کی نسبت بھی سنتے کہ اس کو فلاں بات یاد ہے تو اس تک پہنچتے اور اس سے من کریاد کر لیتے۔ وہ جب تک رسول کریم کی بات من نہ لیتے انہیں چین نہ آیا تھا۔ لیکن ان کے لئے جو مشکلات تھیں وہ ہارے لئے نہیں ہیں۔ خدا تعالی کی ہزار ہزار رحمتیں ہوں محدثوں پر کہ انہوں نے ہمارے لئے بہت ہی مشکلوں کو آسان کر دیا ہے حدیثیں چھیں ہوئی موجو دہیں جن کو ہرایک شخص خرید سکتا ہے۔ قرآن شریف کا تو خدا تعالی حافظ تھا اسے کون منا سکتا تھاوہ موجود ہے اور اب تو چھنے کی وجہ سے اس کا خرید نا نمایت آسان ہو گیا ہے آٹھ آٹھ آٹھ آفہ کو مل سکتا ہے۔ کیا اب بھی یہ منگا ہے یا اس کے خرید نے میں کوئی مشکل در پیش ہے ہر گر نہیں۔ پس آپ او گوں کو میں نفیعت کر آب ہوں اور میرا فرض ہے کہ تنہیں نفیعت کروں کیو نکہ میں آگر نہ کروں تو گنہگار ہوں گا کہ آپ لوگ قرآن شریف پڑھیں۔ حدیث کی کتابوں کو پڑھیں۔ حدیث کی کتابوں کو پڑھیں۔ حدیثوں کے ترجمہ دیکھ کر پڑھ لیا کریں۔ حدیثوں کے ترجمہ موعود تی اردو کتابیں ہیں ان کو پڑھیں۔ آج ہم میں جو یہ اتنا بڑا جھڑا پیدا ہوگیا ہے تو اس کی ہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت صاحب کی کتابوں کے پڑھنے کی طرف توجہ نہیں کی اور ان کا پڑھنا ضروری نہیں سمجھا۔ اور آگر پڑھا تو اس وقت پڑھا جبکہ ان کے دل میں نہیں کی اور ان کا پڑھنا ضروری نہیں سمجھا۔ اور آگر پڑھا تو اس وقت پڑھا جبکہ ان کے دل میں اور چندہ نہیں دیں گے۔ آگر ہی لوگ پہلے پڑھتے تو بھی گراہ نہ ہوتے۔ پس حضرت مسے موعود گی کراہ نہ ہوتے۔ پس حضرت مسے موعود گی کراہ نہ ہوتے۔ پس حضرت میں پڑھتے تو بھی گراہ نہ ہوتے۔ پس حضرت مسے موعود گی کراہ نہ ہوتے۔ پس حضرت میں پڑھتے تو بھی گراہ نہ ہوتے۔ پس حضرت میں پڑھتے تو بھی گراہ نہ ہوتے۔ پس حضرت مسے موعود گی کراہ نہ ہوتے۔ پس حضرت میں پڑھتے تو بھی گراہ نہ ہوتے۔ پس حضرت میں پڑھتے تو بھی گراہ نہ ہوتے۔ پس حضرت میں ہوتے ہیں گراہ نہ ہوتے۔ پس حضرت موجود گی کہ ہم نہ نہ ہوتے۔

آپ اوگوں کے لئے علم پڑھنے کے کئی ذرائع ہیں۔ اول یہ کہ جن کو خدا تعالی تونیق دے ہر مہینہ میں ایک یا دویا تین دفعہ یہاں آئیں اور قرآن شریف پڑھیں۔ اور یہ مت خیال کریں کہ اس طرح تو بہت عرصہ میں جاکر قرآن کریم ختم ہو سکے گاکیونکہ آنخضرت الکھا ہے فرماتے ہیں کہ جو شخص کی نیک کام کاارادہ کرلے اور اس کے کرنے سے پہلے مرجائے تو خدا تعالی اس کا اجرائی طرح دیتا ہے جس طرح کہ گویا اس نے وہ کام کری لیا۔ پس تم میں سے اگر کوئی یہ ارادہ کرلے گا۔ اور خدا نخواستہ فوت ہو جائے گاتو اس کو ویسائی ثواب ملے گا جیسا اس مخص کو ملے گاجس نے قرآن کریم بھی ختم کرلیا۔ تم خدا کے لئے وقت نکالواور یہاں آکر اس کے احکام سیھو۔ اگر کوئی ملازم ہیں تو چھٹی لے کر آئیں اور علم دین کو پڑھیں۔ اور جو اُن پڑھ ہیں وہ پڑھیا سیکھیں اور اگر نہیں پڑھ سے تیجے نینی حافظہ کمزور ہے تو دو سروں کی زبانی سیں۔ صحابہ میں سے ایسے لوگ بھی شے جو بہت کچھ زبانی یاد رکھتے تھے۔ اور بلااس کے کہ ان کو لکھنا پڑھا تا ہے دین کے پورے عالم تھے اور یہ مشکل بات نہیں جافظ روشن علی صاحب نے سب علم زبانی سن کری عاصل کیا ہے اور بہت بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے اس طرح علم پڑھا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول کتاب پڑھتے جاتے اور وہ سفتے جاتے۔ اس طرح انہوں نے سارا علم عظم ذبانی سن کری طاحل کیا ہیں۔ اور وہ سفتے جاتے۔ اس طرح انہوں نے سارا علم عظم ذبانی سن کری عاصل کیا ہے اور بہت بڑے عادر وہ سفتے جاتے۔ اس طرح انہوں نے سارا علم عظم ذبانی سن کری عاصل کیا ہے اور بہت بڑے عام ہیں۔ انہوں نے اس طرح علم پڑھا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول کتاب پڑھتے جاتے اور وہ سفتے جاتے۔ اس طرح انہوں نے سارا علم

پڑھا ہے۔ پس خواہ کوئی گتی عمر کا ہو اور اس کو لکھنا پڑھنا بھی نہ آتا ہوتب بھی اگر وہ کوشش کرے تو علم دین کیے سکتا ہے۔ میں نے ان مشکلات کے دور کرنے کے لئے جو قرآن شریف پڑھنے والوں کو پیش آتی ہیں بچھ تدابیر کی ہیں۔ جو امید ہے انشاء اللہ مفید ثابت ہو گئی۔ پہلی بیہ تدبیر کی ہے کہ قرآن شریف کے پہلے پارہ کا اردو میں ترجمہ کروا کے چھپنے کے لئے بھیج دیا ہے جو انشاء اللہ کل تک تیار ہو کر آجائے گا (آگیا تھا) اس ترجمہ کے ذریعہ انشاء اللہ قرآن کریم کے شیمویں حصہ کے سیجھنے کے قابل تو انشاء اللہ ہماری جماعت کے لوگ ہو جائیں گے۔ دو سری تدبیر میں نے یہ کی ہے کہ قرآن شریف کے متعلق ایسے سبق تیار کرائے ہیں کہ جن کی مثال تدبیر میں نے یہ کی ہے کہ قرآن شریف کے متعلق ایسے سبق تیار کرائے ہیں کہ جن کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی۔ وہ بھی کل پر سوں تک تیار ہو جائیں گے اور جو پر سوں تک ٹیمریں گوہ کے وہ منگوا سے ہیں۔ جو لوگ ان اسباق کو پڑھنا چاہیں وہ اپنے نام اور پنج و فتر ترتی اسلام میں لکھا دیں۔ ان اسباق میں بید انتظام کیا گیا ہے کہ ہر لفظ کے معنی نام۔ اور اللہ ایک ایسی ذات کا نام ہے جو تمام نقصوں سے پاک اور معنی ساتھ۔ اسم کے معنی نام۔ اور اللہ ایک ایسی ذات کا نام ہے جو تمام نقصوں سے پاک اور معنی ساتھ۔ اسم کے معنی نام۔ اور اللہ ایک ایسی ذات کا نام ہے جو تمام نقصوں سے پاک اور معنی ساتھ۔ اسم کے معنی نام۔ اور اللہ ایک ایسی ذات کا نام ہے جو تمام نقصوں سے پاک اور معنی ساتھ۔ اسم کے معنی نام۔ اور اللہ ایک ایسی ذات کا نام ہے جو تمام نقصوں سے پاک اور معنی ساتھ۔ اسم کے معنی نام۔ اور اللہ ایک ایسی ذات کا نام ہے جو تمام نقصوں سے پاک اور

امید ہے کہ اگر کوئی ان اسباق کو چار پانچ پارے تک پڑھ لے گا۔ تو سارا قرآن پڑھ سکے گا۔ ان اسباق کو نمونے کے طور پر پہلے میں نے خود لکھا اور پھر شخ عبدالر حمٰن صاحب مصری کو دیا۔ انہوں نے فی الحال سور ۃ فاتحہ کے سبق لکھے ہیں۔ ان اسباق کے ساتھ یہ بھی تجویز کی ہے کہ پڑھنے والوں کے ہوشیار کرنے کے لئے ان کے ساتھ سوالات بھی لکھے گئے ہیں جن کا جواب لکھ کر بھیجنا ہر ایک طالب علم کا فرض ہوگا۔ مثلاً بشیم اللّه اللّه اللّه والدّ حَمٰنِ الدّو حَمْمِ کا سبق ختم ہونے کے بعد ایسے سوال دے دیئے گئے ہیں کہ دَدُهٰن کے کیا معنی ہیں اُل کے کیا معنی ہیں اُل کے کیا معنی ہیں اُل کے کیا معنی میں اور ان سوالوں کے جواب دینے کے لئے یہ شرط ہے کہ سبق دیکھنے کے بغیران کا جواب دیا جاتھ سوالوں کے جواب میلی کہ دور ست کر دی گا کہ ہم نے فلاں فلاں فلال غلمی کی ہے جو درست کر دی درست کر دی گا۔ اور انہیں لکھ دے گا کہ ہم نے فلاں فلال فلال غلمی کی ہے جو درست کر دی ہیا۔ اس طرح ہاری ساری جماعت کے لوگ جمال جمال بھی ہوں گے وہیں قرآن شریف سکھ لیے لیس گے۔ ہماری ساری جماعت کے لوگ جمال جمال بھی ہوں گے وہیں قرآن شریف سکھ لیے لیس گے۔ ہماراکام ہے کہ چیزین کرکے قوم کو دے دیں آگے جس کو خدا تعالی تو فیق دے وہ فائدہ افضائے۔ ہم کمی کو زیردستی نہیں سکھا سکتے اس لئے جس کا دل چاہتا ہے خدا تعالی کی وہ فائدہ افضائے۔ ہم کمی کو زیردستی نہیں سکھا سکتے اس لئے جس کا دل چاہتا ہے خدا تعالی کی

﴾ باتوں کو سکھے آنحضرت ﷺ کی باتوں سے واقف ہو اور حضرت مرزا صاحب کی باتوں سے آگاہ ہو ہم اپنی طرف سے ایسے لوگوں کے لئے آسانی بہم پنچانے کی حتی الوسع کو شش کریں گے۔ عد قرآن شریف کا ایک تو وہ ترجمہ ہو گا جس میں نوٹ اور ترجمہ ہو گالیکن یہ علیحدہ ہو گا جس میں الگ الگ الفاظ کے معنی کھے جائیں گے۔اس سے آئندہ انشاءاللہ بہت آسانیاں پیدا ہو جا ئیں گی۔ موجودہ صورت میں قرآن شریف کے باتر جمہ پڑھنے میں بہت سی مشکلات ہیں۔ مثلًا اُلْ ایک لفظ ہے جس کے معنی خاص کے ہیں۔ یہ جس لفظ پر آئے اس کے معنوں کو خاص کر دیتا ہے میہ حرف قرآن کریم میں سینکڑوں جگہ پر آتا ہے لیکن چونکہ میہ حرف جب آتا ہے دو مرے حرف سے مل کر آتا ہے۔ اس لئے عربی زبان سے ناداقف انسان ہر جگہ استاد کا مختاج ہو تا ہے لیکن اگر کسی کو ان کے معنی الگ بتا دیئے جائیں تو اس ایک حرف سے اسے گویا سینکروں مقامات آسان ہو جائیں گے۔ اب بیہ ہو تا ہے کہ ایک شخص مثلاً قادرٌ کے معنی جانتا ہے مگر جب اُلْقَادِرٌ آ جائے تو وہ کوئی اور لفظ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ پس جب اسے اُلْ کے معنی معلوم ہوں گے تو جہاں بھی اور جس لفظ پر بھی ہیہ آئے گا۔ اس کے معنی وہ خود کر لے گا۔ اور اس طرح ایک لفظ کے معنی جانے سے اسے سینکروں الفاظ آجا کیں گے۔ رو سمری تجویز میہ ہے کہ جیسامیں نے ۱۲-ایریل ۱۹۱۴ء کے جلسہ میں بتایا تھا۔ خاص خاص ما کل پر چھوٹے چھوٹے ٹر کیٹ لکھے جائیں تاکہ عام لوگ ان کو پڑھ کر مسائل دین سے پوری طرح واقف ہو جائیں تاابیانہ ہو کہ بعض پاک ممبر کملانے والوں کی طرح ان کی جرابیں ایز بوں سے بھٹی ہوئی ہوں اور انہیں کوئی پرواہ نہ ہو۔ انہی پاک ممبر کہلانے والوں میں سے میں نے ایک کو دیکھاہے کہ ایک ٹانگ پر بوجھ ڈالے اور دو سری کو ڈھیلا چھوڑے نماز پڑھاکر تا تھا۔ اور ایک دیوار سے نیک لگا کر پڑھتا تھا وجہ بیر کہ اس نے حضرت صاحب کو اس طرح پڑھتے ديكها تقابه حالانكه آپ بيار تھے اور بعض دفعه يك لخت آپ كو دوران سر كا دورہ ہو جا تا تھا۔ جس سے گرنے کا خطرہ ہو تا تھا اس لئے آپ ایسے وقت میں بھی سارا لے لیا کرتے تھے۔ ان

اوگوں نے تکبراور بوائی کی وجہ سے باوجود حضرت مسیح موعود کی صحبت پانے کے پچھ نہ سکھا۔ ان میں سے ایسے بھی تھے کہ حضرت صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے اپنی لات پر کمیاں مار رہے ہوتے۔ اور آباہا آباہا کرتے۔ کوئی ادب اور کوئی تہذیب ان کو نہ ہوتی۔ میں ان کو دیکھ کر تعجب ہی کیا کرتا تھا کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ غرض وہ خالی آئے اور خالی ہی چلے گئے۔

لیکن تم ڈرو کہ خداتعالیٰ کی گرفت بہت سخت ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو خداتعالیٰ کے احکام کی قدر نہیں کرتے اور ان کو سکھنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ خدا تعالیٰ بھی ان کو نہیں عابتاکہ اینے قرب میں جگہ دے۔ پس میں نے قرآن شریف کے برصنے کے لئے یہ تجویزیں کی ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ اور کچھ حاصل کرلو۔ غرض جماعت کو علم دین سکھانے کی دو سری تدبیر ا پیے ٹریکٹوں کا شائع کرنا ہے جن میں مختلف ضروری مسائل ہوں۔ فی الحال ایک رسالہ مسکلہ ز کو ۃ پر لکھا گیا ہے جو کل چھپ جائے گا (چھپ گیا ہے) اس کا آپ لوگ خوب مطالعہ کریں اور ان احکام پر عمل کرنے کی طرف متوجہ ہوں۔ زکو ۃ کے متعلق کئی قشم کی غلط باتیں مشہور ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ صرف رجب کے مہینہ میں ز کو ۃ دی جاسکتی ہے۔ بعض کچھ اور کہتے ہیں اور پھر کئی قتم کے بہانے اور ذریعے زکو ۃ نہ دینے کے نکالے جاتے ہیں۔حضرت خلیفۃ المسیح الاول فرماتے تھے کہ ایک شخص بڑا مالدار تھا وہ جب زکو ۃ دیتا تو اس طرح کر پاکہ ایک کھ<sub>ٹ</sub>ے میں روپے ڈال کراد پر تھوڑے ہے گندم کے دانے ڈال دیتا اور ایک غریب طالب علم کو بلا کر کہتا کہ میں نے بیہ مال تہمیں دے دیا ہے تم اسے قبول کرو۔ وہ کہتا میں نے قبول کیا۔ پھروہ اسے کہتا اس بوجھ کو کہاں اٹھا کر لے جاؤ گے۔ اس کو میرے پاس ہی پچ دو اور دو تین رویے لے لو۔ اس طرح وہ اس کو دو تین رویے دے کر سارا مال گھرمیں ہی رکھ لیتا۔ وہ آد می خوب سمجھتا کہ اس گھڑے میں روپے ہیں لیکن اس ڈر ہے کچھ نہ کمہ سکتا کہ اگر میں نے کچھ کہا تو ان دو تین رویوؤں سے بھی جاؤں گا۔ تو اس قتم کے حیلے تراشے جاتے ہیں اس کی بڑی وجہ یمی ہے كه جابل لوك نهيل جانت كه زكوة دين كى كيا شرائط مين- آخضرت الطالع في يان تک فرما دیا ہے کہ جو مخص کی کو صدقہ کا مال دے وہ اس سے نہ خریدے۔معلوم ہو تا ہے کہ آنخضرت الطالطيني كومعلوم تھاكہ ايك ايبا زمانہ بھي آئے گاكہ لوگ رويوؤں پر گيهوں ركھ كر دھوکا دیں گے اور خود ہی خریدلیں گے۔اس لئے فرما دیا کہ کوئی صدقہ کا مال دے کر پھرنہ خریدے۔ اگریہ بات انہیں معلوم ہو تو کیوں ایبا کریں۔ بیر ذکو ۃ کارسالہ بارہ صفی کا ہے۔ اس کو اگر آپ لوگ احچی طرح پڑھ لیں اور یاد کرلیں تو کوئی مولوی ان مسائل کے متعلق آپ ہے گفتگو کرنے کی جرآت نہیں کر سکے گا۔ یہ ٹریکٹ بہت محنت اور تحقیق ہے تار کیا گیا ہے۔ جلسہ کے قریب میں نے علماء کی ایک تمینی میں بیٹھ کراور کتب حدیث و فقہ سامنے رکھ کراس کو تیار کروایا ہے۔ بڑھنے والے کو معلوم نہیں ہو سکتا کہ تیج اعوج کے زمانہ میں کسی مسئلہ کے

متعلق تحقیق کرنے میں کس قدر مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہی اس کی مشکلات کو سمجھ سکتے ہیں۔ کئی مسائل ایسے ہیں کہ آئمہ نے ابتداءً احادیث کے مرتب نہ ہونے کی وجہ سے ان میں قیاس سے کام لیا ہے لیکن ہارے پاس احادیث نہایت مرتب صورت میں موجو د ہیں پس ہمیں ان مسائل پر از سرنو غور اور تحقیق کی ضرورت ہوئی۔اسی طرح اور بہت سی مشکلات تھیں جن کو دور کر کے بیہ رسالہ تیار کیا گیا ہے جو خدا کے فضل سے بہت عمدہ تیار ہُوا ہے۔ یہ رسالہ بارہ صفحات کا ہے۔ اسی طرح کے اور بھی چھوٹے چھوٹے رسائل مختلف میا کل مثلاً دراثت ' طلاق ' صدقہ ' نکاح وغیرہ کے متعلق ہوں گے۔ پھرای طرح اعتقادات کے متعلق کہ خدا تعالیٰ کو ہم کیا سمجھیں عرش کیا ہے' بهشت' دو زخ' فرشتے' تقدیر وغیرہ وغیرہ کے متعلق کیا کیا اعتقاد رکھنے جاہئیں۔ اس زمانہ میں جھوٹے پیروں اور جاہل علاء نے بہت سی غلط اور بیهوده باتیں پھیلا رکھی ہیں۔ آج ہی صوفی غلام محمد صاحب کا خط آیا ہے۔ جس میں وہ اور وہاں کے دو سرے احمدی بھائی آپ سب لوگوں کو السلام علیکم لکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس خط میں لکھا ہے کہ ایک شخص احمدی ہوا ہے۔ اس نے بتایا کہ میں ایک پیر کا مرید تھا پہلے میں نماز پڑھاکر تا تھالیکن جب اس پیر کا مرید ہو اتو اس نے کماکہ تم یہ کیالغو حرکت کرتے ہو۔ خدا تعالی تو فرما آ ہے نکٹ اُ قَرَبُ اِ لَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَدِیدِ (نَ ، ۱۱) که ہم رگ جان ہے بھی قریب تر ہیں۔ پھرتم نماز کیسی اور کس کی پڑھتے ہو۔ تم تو ہندوؤں کے پھرکے بتوں پر ہنتے ہو اور خود اینٹوں کی بنی ہوئی مجد کے آگے سحدے کرتے ہو۔ غرض اس طرح اس نے نماز چھڑا دی۔ توالیے لوگوں نے اس قتم کی باتیں پھیلا کر دین کو بگاڑ دیا ہے۔ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بیاری میں کما جائے کہ علاج کراؤ تو کمہ دیتے ہیں کہ جو خداکی مرضی وہی ہو گا علاج سے کیا بنتا ہے۔ بیہ خیالات مسلمہ نقذ رہے نہ سمجھنے کا نتیجہ ہیں۔ پس میرا منشائو ہے کہ ایسے مسائل پر عمد گی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے رسائل لکھے جائیں اور زبانی بھی سمجھایا جائے۔ میرا دل جاہتا ہے کہ اگلے جلسہ پریا جب خدا تعالی تو نیق دے اور جس کو دے نقذیرِ اور تدبیر کے مسئلہ پر بحث کرکے بتایا جائے کہ ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ کماں تک تقذیر کو دخل ہے اور کماں تک تدبیر کو۔ اس وقت وقت نہیں ورنہ میں بتادیتا۔ پھرایک مسئلہ ہستی باری تعالیٰ کا ثبوت ہے اس کے متعلق میرا ایک لیکچر فیرو زیور میں ہوا تھا جس کو میں ایک ٹریکٹ کی صورت میں چھپوا کر مفت شائع کر چکا ہوں جو اب بھی دفتر اخبار الفضل سے مل سکتا ہے اس میں میں نے خدا تعالیٰ کی

ہستی کے ثبوت میں دس ولا کل دیتے ہیں۔ ارادہ ہے کہ اسی طرح خداتعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق ٹریک کھے جا کیں جن میں موٹی موٹی دلییں لکھی جا کیں۔ اور باریک باتوں میں نہ پرا جائے۔ کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی اعتراض کر بیٹھتا ہے تو جواب نہیں دے سکتے۔ ان رساکل کو پڑھ کر انشاء اللہ وہ اس قابل ہو جا کیں گے کہ سمی کے سوال کے جواب میں لا جواب نہ ہوں۔ اسی طرح نبیوں کے ثبوت میں ان کے افعال میں ان کے جواب میں اور دعا' الهام' قیامت وغیرہ کے متعلق جو بہت ضروری باتیں ہیں ، پندرہ پندرہ یا نبیں ہیں میں میں سنت کے رسالے لکھے جا کیں۔ جن کولوگ جلدی سے پڑھ لیا کریں۔ اور جو مہینہ میں وو تین چار بار پڑھنے سے حفظ ہو جا کیں اور جب تک کوئی دو سراٹریک نہ نکلے۔ پہلے کواچھی طرح یاد کرلیا جایا کرے۔

ہیں میں نے علم کے حاصل کرنے کے لئے چار تدبیریں بتائی ہیں۔ اول پیر کہ ہرماہ میں ایک یا دو دفعہ قادیان آؤاور آکر قرآن پڑھو۔

ووم پهلاپاره ترجمه قرآن کا خرید د اور پژهو-

سوم اسباق قرآن پڑھو۔

چہار م مختلف رسائل کے ٹریکٹوں کو پڑھواور حفظ کرو-

ان باتوں کے علاوہ میرا ایک اور بھی ارادہ ہے مگروہ ابھی وقت 'آدی 'اور بہت سارد پیہ چاہتا ہے۔ اگر میری زندگی میں خدا تعالیٰ نے اس کے متعلق اسباب پیدا کر دیئے تو میں اس پر بھی ضرور عمل کراؤں گا۔ جو یہ ہے کہ کچھ ایسے مدرس مقرر کئے جائیں جو اچھے عالم ہوں۔ وہ گاؤں بہ گاؤں اور شہر بہ شہر دورہ کرتے پھریں اور ایک جگہ پندرہ ہیں دن ٹھہر کر وہاں کے لوگوں کو پڑھائیں پھر دو سرے گاؤں میں چلے جائیں۔ اس طرح وہ ہر سال اپنے اپ مقررہ علاقے میں دورہ کرتے رہیں ایبا کرنے سے انشاء اللہ بہت سے لوگ عالم بن جائیں گے اور دین سے واتف ہو جائیں گے یہ دین کی ناوا تفیت ہی ہے کہ لاکھوں آدمی دہر یہ بین گئے ہیں اور دین سے واتف ہو جائیں گے یہ دین کی ناوا تفیت ہی ہے کہ لاکھوں آدمی دہر یہ بن گئے ہیں اور لاکھوں نے دو سرے نم اہب کو افتیار کرلیا ہے۔ اور ایسے انسان جو سیدوں کے گھر پیدا ہوئے سے سول کریم لاکھوں نے دو سرے نم اجب کو افتیار کرلیا ہے۔ اور ایسے انسان جو سیدوں کے گھر پیدا ہوئے سے آج رسول کریم لاکھیں کو گالیاں دیتے اور برا بھلا کہتے ہیں اور اسلام کو ایک جھوٹا نم بہت جو والیت بڑھے نے جو دلایت بڑھے کو گالیاں دیتے اور برا بھلا کہتے ہیں اور اسلام کو ایک جھوٹا نم بہت خود ولایت بڑھے جو دلایت بڑھے کے لئے جارہے تھے دہ اسلام کی جمایت میں بڑے زور اور جوش جو دولایت بڑھے کے لئے جارہے تھے دہ اسلام کی جمایت میں بڑے زور اور جوش

ہے باتیں کرتے۔ ایک کہتا اگر یوں ہو تو یوں ہو جائے۔ دو سرا کہتا اگر یوں ہو تو یوں ہو سکتا ہے۔ میں نے ان کی کسی بات پر کہا کہ قرآن شریف میں تو بوں لکھا ہے۔ ایک نے مجھے ہنس کر کہا قرآن کو کون مانتا ہے میں نے کہااد ھر تو تم اسلام کی حمایت میں بردی بردی باتیں کر رہے تھے اور ادھر کہتے ہو کہ قرآن کو کون مانتا ہے یہ کیا؟ اس نے کمامیں رسول اللہ کی توعزت کر آ ہوں کیونکہ انہوں نے ایک متحد قوم تیار کر دی اور دنیا کو بہت فائدہ پہنچایا لیکن میں قرآن کی کوئی عزت نہیں کر تا۔ میں نے کہا رسول کریم مئے قرآن شریف خود تو نہیں لکھا یہ تو خدا تعالی کا کلام ہے۔ کنے لگا یہ انہوں نے لوگوں کو منوانے کے لئے کمہ دیا ہے ورنہ خدا کیا اور اس کی كتاب كيا۔ ميں نے ان باتوں سے سمجھ لياكہ اسے اسلام سے كوئى تعلق نہيں ہے۔ ميں بہت د ریتک اسے سمجھا تا رہالیکن خدا ہی جانتا ہے کہ اس پر کوئی اثر ہڑا یا نہیں۔ مگرا تنامیں نے دیکھا کہ جس دن ہم نے جدا ہو ناتھااس سے ایک دن پہلے ایک ہندو د ہریہ نے جواس کے ساتھ ہی کا تھا خدا تعالیٰ کی نسبت کوئی سخت لفظ کہا تو وہ اس کے پاس آکر کہنے لگا خدا کی نسبت ایسانہ کہو۔ بیہ الفاظ من كر ميرا دل دهركتا ہے جس سے معلوم ہو يا تفاكه وہ متأثر ضرور ہوا۔ غرض لوگ ناوا قفی کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ رہے ہیں۔ اگر ان کو واقف کر دیا جائے تو وہ سیجے مسلمان بن سکتے ہیں۔ وہ شخص جس کو ہیرے کی قدر ہی معلوم نہ ہو وہ اسے کھینکتا ہے لیکن جے معلوم ہو کہ یہ نمایت قتیق چیز ہے وہ حتی الوسع تبھی اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ میں نے علم کے حاصل کرنے کی میہ تجاویز کی ہیں سو ان کو کام میں لانے کی تم لوگ کو شش کرو تا اسلام کی قدر اور قیمت جاننے والے بنو۔ اور اس بیش بہا ہیرے کو رائیگاں نہ جانے دو۔ اگر تم اس کام کے لئے کوشش کرو گے تو خدا تعالی تمهاری ہمتوں میں برکت دے گا۔ اور جو کوئی اس کام میں اپنا پچھ وتت لگائے گا خدا تعالی پہلے ہے کم وقت میں اس کا کام کر دیا کرے گا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ہاری جماعت کا ہرایک فرد اس قابل ہو کہ ہرایک سوال کا جھٹ جواب دے سکے اور ہرایک ہات کے متعلق فورا دلا کل سادے۔

ای مضمون کا ایک اور حصہ ہے اور وہ بیا کہ ہماری جماعت عور تول کو علم دین سکھاؤ کے وہ لوگ جو علم کا سکھنا تو ضروری سجھتے ہیں۔ لیکن اس کو فرض کفایہ جانتے ہیں یعنی وہ بیہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک گھر میں سے خاد ند سکھ لے تو سب کے لئے کافی ہو جاتا ہے۔ مثلاً ابا جان احمدی ہوگئے تو بیٹے بھی بخشے گئے خواہ وہ غیراحمدی ہی کیوں نہ

ہوں۔ لیکن یہ غلط ہے اور ہالکل غلط ہے۔ اگر باپ نیک ہے اور بیٹا بد۔ تو باپ ہی بخشا جائے گا اور بیٹا سزایائے گا اور اگر ایک بھائی نیک ہے اور دو سرا بدتو نیک ہی جنت میں جائے گا اور دو سرا دو زخ میں۔ اگر خاوند نیک ہے اور بیوی بدتو خاوند ہی خدا تعالیٰ کے انعامات کا وارث ہو گااور بیوی غدا کے غضب کی۔ پس تم ہیہ مت سمجھو کہ تمہارے پڑھ لینے سے یا علم دین سے واقف ہو جانے سے تمہارے ہوی بچے بھائی بہن وغیرہ بخشے جا ئیں گے بخشاوہی جائے گاجس کا ول صاف ہو گا اور ول صاف سوائے علم کے ہو نہیں سکتا۔ پس جس طرح تم اینے لئے بڑھنا ضروری سمجھتے ہو اسی طرح ان کے لئے بھی پڑھنا ضروری سمجھ کران کو پڑھاؤ یا تمہارے گھر ایسے نہ ہوں کہ صرف تم ہی قرآن جاننے والے ہو اور باقی جاہل سبکہ تمہاری عورتیں بھی حانتی ہوں۔ خدا تعالیٰ ' ملا نکیہ ' سزاو جزاء' قضاء و قدر وغیرہ سب احکام سے واقف ہوں۔ خدا تعالی نے عورتوں کو مردوں کا ایک حصہ قرار دیا ہے۔ اور جمال مردوں کے لئے تھم آیا ہے وہاں عور توں کو بھی ساتھ ہی رکھا ہے۔ چنانچہ خدا تعالی فرما تاہے گیا تیکھا النَّنا سُ اتَّتَقُوْ ا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَنْفُسِ قَاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَاءً ﴾ - وَا تَتَقُوا اللَّهَ الَّذِيْ تَسَاءَ لُوْنَ بِهِ وَالْاَرْ حَامَ - إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ٥ (الساء ٤٠) اے لوگو! اینے رب کا تقویٰ اختیار کرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ اور تم میں ہے ہی تمہارا جو ڑا پیدا کیا ہے۔ پھران دونوں ہے بہت سی جانیں نکالی ہیں جو بہت ہے مرد ہیں اور بہت سی عور تیں۔ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جھے نام سے تم سوال کرتے ہو۔ اور قرابتوں کا۔ بے شک اللہ تعالی تم یر نگہان ہے۔ اس آیت سے پتہ لگتا ہے کہ تقوی کا حکم صرف مردوں کو ہی نہیں بلکہ عور توں کو بھی ہے۔ پس ان کو بھی دین سے واقف کرو۔ آنخضرت التلطیقی کی عورتیں دین سے بڑی واقف تھیں نہی وجہ ہے کہ آنخضرت الطِّلطَافیۃ نے فرمایا ہے کہ تم نصف دین عائشہ " ہے سکھ سکتے ہو اور واقعہ میں آدھادین حضرت عائشہ "نے سکھایا ہے۔ لوگوں نے اس کے غلط معنے کئے ہیں <sup>ہ</sup> کہ اس طرح ان کو حضرت ابو بکر<sup>ور</sup> حضرت عمر<sup>و</sup> وغیرہ پر نضیلت ہو گئی ہے لیکن یہ غلط ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ نے حضرت عائشہ "کی نضیلت بنائی ہے بلکہ یہ عورتوں کے متعلق جو احکام ہیں وہ ان سے سیھو۔ چنانچہ جب بھی صحابہ ﴿ کو عور توں کے متعلق کسی بات میں مشکل پیش آتی تو ان سے ہی پوچھتے۔ حضرت عمر محوایک د فعہ بیہ دقت پیش آئی کہ مرد عورت سے صحبت کرے اور انزال نہ ہو تو عسل کرنا جائے <u>یا</u>

نہیں۔اس کے متعلق انہوں نے لوگوں سے یو چھالیکن تسلی نہ ہوئی فرمایا دین کے معاملہ میں کیا شرم ہے آنخضرت اللکا یکا کی عورتوں سے یوچھنا چاہئے۔ پھرانہوں نے اپنی لڑکی ہے یوچھا جس نے بتایا کہ عسل کرنا فرض ہے رسول کریم اس طرح کیا کرتے تھے۔ بس اگر آپ کی ہویاں آپ سے اس قتم کے احکام نہ سکھتیں توبہ باتیں ہم تک مس طرح پہنچتیں۔ حالا تکہ ان میں سے بعض ایسے مسائل ہیں کہ اگر ان کے متعلق معلوم نہ ہو تا تو ہمارا آرام حرام ہو جاتا زندگی مشکل ہو جاتی اور جینا دو بھرمعلوم ہو تا۔ اس آیت میں خدا تعالی فرما تاہے۔ او مردو!کیا تم اپنے آپ کو عور توں سے بردا سمجھتے ہو۔ تم دونوں کو ہم نے ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے۔ پھر تم کیوں ان کو اینے سے علیحدہ سمجھتے ہو۔ ان کو بھی اپنی طرح کا ہی سمجھو اور جو بات اپنے لئے ضروری خیال کرتے ہو وہی ان کے لئے کرد۔ خدا تعالیٰ کے اس تھم کے ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ مردیبہ تو کرے گا کہ عورت کو اچھے کیڑے پہنا دے عمدہ زبور بنوا دے لیکن وہ بیہ خیال نہیں کرے گاکہ اس کو دین سکھانا بھی ضرو ری ہے۔ کیالوگ اچھے کپڑے میزوں اور کرسیوں پر نہیں ڈالتے۔ اور کیالوگ گھنگرو اینے گھوڑوں کی گردنوں میں نہیں پہناتے۔ پس جب ان حیوانوں اور بے جان چیزوں کی آرائش کے لئے بھی وہی کچھ کیا جاتا ہے تو عورتوں اور ان میں فرق کیا رہا۔ در حقیقت جو شخص عورت کو صرف ظاہری زینت کا سامان دے کر سمجھ لیتا ہے کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا وہ عورت پر کوئی احسان نہیں کر تا اور نہ اس کا ہمدر د ہے بلکہ وہ خود این خوشی کا طالب ہے کیونکہ عورت کی زینت مرد کی خوشی کا باعث ہوتی ہے پس عورت کا صرف میں حق نہیں کہ اس کے جسمانی آرام کا مرد خیال رکھے بلکہ اس سے زیادہ کی وہ حقدار ہے اس کا حق ہے کہ جس طرح انسان خود دین سے واقف ہو اس طرح اسے بھی دین سے واقف کرے۔

غرض دین کی تعلیم عورتوں کو بھی ضرور دینی چاہئے کیونکہ جب تک دونوں پہلو درست نہ ہوں اس وقت تک انسان خوبصورت نہیں کہلا سکتا۔ کیا کانا آدمی بھی خوبصورت بٹواکر تاہے۔
کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اگر کسی کی ایک آنکھ جاتی رہے تو اسے برا معلوم ہو تاہے۔
لیکن بہت سے ایسے ہیں جو بیوی کی طرف سے کانا بینے کو محسوس بھی نہیں کرتے۔

میں تو باد جود اس کے کہ اور بہت ہے کام کرنے پڑتے ہیں گھر میں ضرور پڑھا تا ہوں کیونکہ عور توں کو پڑھانا بہت ضروری ہے۔ خدا تعالی نے مرد و عورت کے لئے زوج کالفظ رکھاہے۔

بعض لوگوں نے اس کے معنی میاں یا بیوی کے گئے ہیں۔ اور بعض نے جو ڑا کئے ہیں۔ لیکن ﴾ عربی زبان میں زوج اس شے کو کہتے ہیں جس کے ملے بغیرایک دو سری شے ناتمل رہے۔ ﴾ جو تیوں کے جو ڑامیں سے ہرایک کو زوج کتے ہیں کیونکہ صرف ایک جو تی کام نہیں دے سکتی۔ پس خدا تعالیٰ نے میاں بیوی کا نام زوج رکھ کر بتایا ہے کہ بیوی کے بغیر میاں اور میاں کے بغیر ہوی کسی کام کی نہیں ہوتی۔ بس جب مرد وعورت کااپیا تعلق ہے توغور کرنا چاہئے کہ عور توں کو دین سے واقف کرنا کس قدر ضروری ہڑا۔ ہماری جماعت کے وہ لوگ جنہوں نے اپنی عورتوں کو دین سے داقف نہیں کیا ان کا تلخ تجربہ ہمارے سامنے موجود ہے ان کے فوت ہو جانے کے بعد ان کے بیوی بچے غیراحمدی ہو گئے۔اس کی وجہ میں ہے کہ انہوں نے ان کو کچھ نہ سکھایا۔ خاد ندوں کی دجہ سے وہ احمدی ہو گئیں جب خاد ند مرگیا تو انہوں نے بھی احمدیت کو چھوڑ دیا۔ اگر کوئی عورت مرجائے تو خادند اس کا جنازہ پڑھتا ہے۔ لیکن نہیں جانتا کہ اس حالت میں جبکہ میں نے اپنی عورت کو دین سے واقف نہیں کیا میرا جنازہ پڑھنا کیا فائدہ دے گا۔ نہ ہب اسلام کوئی ٹھٹھا نہیں بلکہ اس کی ہرایک بات اپنے اندر حقیقت رکھتی ہے جنازہ بھی ا یک حقیقت رکھتا ہے اس طرح نہیں کہ جنازہ پڑھااور مرنے والا بخشا گیا جنازہ توایک دعا ہے جو نیک بندے مردہ کے لئے اس طرح کرتے ہیں کہ اے خدا! تیرایہ انسان بہت نیکیاں کر تارہا ہے لیکن اگر اس نے کوئی تیرا قصور بھی کیاہے تواسے ان نیکیوں کی دجہ سے بخش دے۔ لیکن وہ شخص جو زندگی میں اپنی عورت کو دین ہے ناداقف رکھتا ہے وہ کس مونہہ سے کہہ سکتا ہے کہ خداتعالیٰ اسے بخش دے۔

غرض ہویاں انسان کا آدھادھ میں۔ آخضرت الیا ایک جو شخص اپنی ہویوں
میں انسان نہیں کر تا قیامت کے دن اس کا آدھادھ میں گرا ہوا ہوگا۔ اس سے آپ نے بتایا ہے
کہ عورت در حقیقت انسان کا جزوبدن ہے۔ وہ شخص جو اپنی ہوی کو علم نہیں پڑھا آادہ بھی اس
سے ناانسانی کر تا ہے اسے بھی اس وعید سے ڈرنا چاہئے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی کی ہوی
ہیار ہو تو گھرا تا ہے علاج معالجہ کے لئے ادھر ادھر بھاگا پھر تا ہے دعا کے لئے ہماری طرف تاریں
بھیجتا ہے لیکن اگر ہوی روحانی بیاری میں مبتلا ہو تو اسے کوئی فکر نہیں ہو تا۔ اگر ہوی کے سر
میں درد ہو تو میری طرف لکھتے ہیں کہ دعا کی جائے۔ لیکن اگر نماز روزہ کی تارک ہو۔ تو بہتہ بھی
نہیں دیے۔ اگر کھائی ہو تو حکیم کے پاس دو ڑے جاتے ہیں۔ لیکن اگر زکو ق نہ دیتی ہو بخل

کرتی ہو۔ تو پرواہ نہیں کرتے۔ بخار کھانسی اور درد کو خطرناک سمجھتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ اس کھانسی بخار اور درد کی ماری ہوئی ہوی تو انہیں مل جائے گی مگردین کی ماری ہوئی نہیں لے گی۔ اس دنیا کی جدائی ہے گھبراتے ہیں اور ہر طرح کی کوششیں کرتے ہیں کہ جدائی نہ ہو لیکن اس ہمیشہ کی جدائی کاانہیں فکر نہیں ہے جو بے دین ہونے کی وجہ سے واقعہ ہوگی۔ پس اگر تہیں این عور تول ہے محبت ہے ' پار ہے ' انس ہے تو جس طرح خود دین کی تعلیم سکھتے ہو اسی طرح ان کو بھی سکھاؤ۔ اور یاد ر کھو جب تک اس طرح نہ ہو گاہاری جماعت کا قدم اس جگہ پر نہ پنیجے گا جس جگہ صحابہ کرام " کا پہنچا تھا۔ کیونکہ اولاد پر عورتوں کا زیادہ اثر ہو تا ہے۔ اگر عورتوں کے بے وین ہونے کی وجہ سے اولاد بھی بے دین رہی تو آئندہ کس طرح ترقی ہوگی۔ ہارے ایک دوست لکھتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو احدیت کے متعلق سمجھا یا رہتا ہوں لیکن جب باہر جاتا ہوں تو ان کی والدہ پیارے اپنے پاس بلا کر کمہ دیتی ہے کہ تمهارا باپ جو کچھ کہتا ہے سب جھوٹ ہے اس کو نہ مانتا۔ اس طرح بچے ویسے کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ اب غور کرو کہ بیج باہر رہنے والے ابا کی بات مانیں گے یا ہروفت پاس رہنے والی ماں کی۔ ماں سے بچوں کو بالطبع محبت ہوتی ہے اس لئے اس کی بات کاان پر زیادہ اثر ہو تاہے اور اس کی بات وہ جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ چنانچہ بعض جگه دیکھا گیا ہے که ایسے مسلمان جنہوں نے عیسائی عور توں سے شادی کی ان کی اولاد بھی عیسائی ہو گئی۔ جس کی وجہ بیہ معلوم ہوئی کہ ماں اینے بچوں کو خفیہ خفیہ عیسائیت کی تعلیم دیتی رہی۔ پس تم لوگ اگر اپنی اولاد کو دیند اربنانا چاہتے ہو تو ان کی ماؤں کو مضبوط کرو تاکہ تمہاری شلیس مضبوط ہوں۔ کیونکہ بچپن سے کان میں پڑی ہوئی بات پھرمٹ نہیں سکتی۔ کیا اگر دنیا میں نسلی تعصب نہ ہو تا تو اسلام بھی کاسب نداہب کو کھانہ جا تا؟ ضرور کھا جا تا۔ گرچو نکہ دو سرے ندا ہب والوں نے بچپین میں ہی ماں کی گود میں بیٹھ کر بیہ سنا ہُوا ہے کہ اسلام جھوٹا ہے۔ اس لئے باوجو دہزاروں دلیلوں کے پھربھی نہیں مانتے۔ اگر تم لوگ این آئنده نسلوں میں احدیت دیکھنا چاہتے ہو تو ان ماؤں کو پورا پورا احمدی بناؤ۔ اور احمدیت سے خوب واقف کرو۔ یاد رکھواگر تمہاری آئندہ نسلوں میں احمدیت نہ رہی تو تمہاری اس دفت کی ساری کوشش اور محنت ضائع جائے گی۔ کیونکہ انسان تو پچاس ساٹھ یا زیادہ ہے زیادہ سوسوا سوسال کے عرصہ تک مرجاتا ہے۔ اگر اس کی جگہ لینے والا کوئی اور نہ ہوا تو وہ خالی ہو جائے گی۔ میرے چھوٹے بھائی میاں بشیر احمد نے مجھے ایک بات سنائی کہ گورنمنٹ

کالج کے ایک طالب علم کو میں نے بعض دو سرے غیراحمدی طلباء سے بیہ کہتے سنا کہ ہمارے جان بڑے ہی نیک انسان ہیں کئی سال ہوئے کہ وہ احمدی ہوئے ہیں لیکن ہمیں بھی ایک دن بھی انہوں نے نہیں کما کہ تم بھی احمدی ہو جاؤ۔ اس اڑے کو اپنے باپ میں بیہ نیکی نظر آئی کہ مجھے احمدی بننے کے لئے تبھی نہیں کہا گیا۔ لیکن تمس قدر افسوس ہے اس باپ ہر جس نے اس طرح کیا۔ کیا ایک باپ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیچے کو کنویں میں گرنے دے گا۔ نہیں بلکہ ممکن ہے کہ بچہ کو گرنے ہے بچاتے ہوئے خود بھی گریزے۔ مگربچہ جنم میں جا تا ہے اور باپ سامنے کھڑا دیکھ رہا ہے۔ پکڑتا نہیں بلکہ خوش ہوتا ہے۔ پس تم اپنے گھروں میں تعلیم دو ناکہ تمہاری اولاد بھی سکھے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ہماری نسلیں ہم سے بھی زیادہ احمدیت کا جوش لے کر اٹھیں۔ تا غدا تعالیٰ کابیہ دین اطراف عالم میں تھیل جائے۔اس لئے میں یمی نہیں کتاکہ تم قرآن پڑھو بلکہ بیہ بھی کتا ہوں کہ اپنی عور توں اور بچوں کو بھی پڑھاؤ تاکہ جس طرح تم اس دنیا میں انکٹھے ہو اگلے جہان میں بھی انکٹھے ہی رہو۔ بیہ کوئی معمولی بات نہیں میں اس کو سختی سے محسوس کر رہا ہوں۔ اس لئے سخت تاکید کرتا ہوں کہ عورتوں کے برطانے کی طرف جلدی توجه کرو۔ ہماری جماعت میں عور تیں کم داخل ہیں اور بچے بھی کم احمدی ہیں جس کی ہیں وجہ ہے کہ وہ تعلیم دین سے ناواقف ہیں۔ تہیں چاہئے کہ دونوں طرفوں کو مضبوط کرو۔ لینی ہوی بچوں کو پڑھاؤ اور خود بھی پڑھو۔ اگر ایبانہ ہُوا تو یاد رکھو کہ ایک ایباو تت آئے گا کہ وہ احمدیت جس کے لئے تم جان اور مال تک دینے کے لئے تیار ہو آس کو تمہاری اولاد گالیاں دے گی۔ غور کرو کہ اگر خدانخواستہ اییا ہُوا تو ہمیں غیروں کو احمدی بنانے ادر اس قدر کوششیں کرنے کا کیا اجر ملا جبکہ ہماری اپنی اولاد ہی اس نعمت سے محروم ہو گئی۔ میرے خیال میں ایک ابیا مخص جو سینکڑوں روپیہ اس لئے دیتا ہے کہ ولایت میں مبلغوں کو بھیجو جو لوگوں کو احمد ی بنا ئیں لیکن وہ خود اپنے بیوی بچوں کو تبلیغ نہیں کر تاجن پر نہ روپیہ خرچ ہو تاہے نہ کسی مبلغ کی ضرورت پیش آتی ہے وہ بہت افسوس کے قابل ہے۔ کیونکہ اس کاکیا خرچ ہو تایا اسے کیا تکلیف پیش آتی اگر وہ گھرمیں ہیٹھے بیٹھے کچھ سا دیا کر تا۔ صحابہ کرام ؒ اس طرح کیا کرتے تھے۔ یمی وجه تقی که ان کی عور تیں بھی اشاعت اسلام میں بہت مدد دیتی تھیں۔ غرض میں نے بیہ تیسری بات بتائی ہے کہ ہماری جماعت کے مرد اور عورتوں کو علم دین کی

بری ضرورت ہے۔ پس تم خود بھی علم سیھو اور اپنی عور توں کو بھی سکھاؤ۔ تاکہ خدا تعالیٰ کے

پاک انسانوں میں داخل ہو جاؤ اور ان انعامات کے وارث بنو چو خدا تعالی کے پاک بندوں کو ملا کرتے ہیں۔ خدا کرے ہماری جماعت کا ایک ایک فرد دین اسلام سیکھے۔ اور جس طرح ہم اس دنیا میں اکٹھے ہیں اس طرح اگلے جمان میں بھی اکٹھے ہوں۔ اور خدا تعالی کی معرفت کو پائیں تاکہ جمالت کی موت نہ مریں۔ آمین

چو نکہ ونت بہت تھوڑا ہے اس لئے ہرایک بات کو میں بہت اختصار سے بیان کر رہا ہوں۔

## غیراحدی کے پیچیے نماز پڑھنامنع ہے

پھرایک اور مسئلہ ہے جس کے متعلق بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ اس کے متعلق بھی میں کچھ
کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سختی سے تاکید فرمائی ہے کہ کی
احمدی کو غیراحمدی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہئے۔ باہر سے لوگ اس کے متعلق بار بار پوچھتے
ہیں۔ میں کہتا ہوں تم جتنی دفعہ بھی پوچھو گے اتنی دفعہ بی میں یمی جواب دوں گاکہ غیراحمدی
کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ جائز نہیں۔ جائز نہیں۔ میں اس کے متعلق خود کر ہی کیا سکتا
ہوں۔ میں بھی تو اس کا فرما نبردار ہوں جس کے تم سب ہو۔ پھر میں کیا کر سکتا ہوں اور میراکیا
افتیار ہے۔ ہاں میرا یہ فرض ہے کہ میں آپ لوگوں کو حضرت مسیح موعود گا یہ تھم بار بار ساتا
رہوں خود مانوں اور تم سے منواؤں۔

غیراحمد یوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے متعلق جو لوگ پوچھتے ہیں میں ان کو کہا کر آہوں جھے ہیہ تو بتاؤ کہ جس مخص پر گور نمنٹ ناراض ہو اس کو تم لوگ گور نمنٹ کے آگے اپنی سفارش کرانے کے لئے پیش کیا کرتے ہویا اس کو جس پر خوش ہو اور جو اس کے سامنے مقبول ہو اس کا بی جو اب دیتے ہیں کہ جس پر گور نمنٹ خوش ہو ای کو پیش کیا کرتے ہیں۔ پس اگر گور نمنٹ کے سامنے اپنا ڈیو ٹمیشن (DEPUTATION) لے جانے کے لئے کسی ایسے انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی نظر میں مقبول ہو۔ تو پھر یہ کونسی عقمندی ہے کہ غدا تعالی کے حضور پیش ہونے کے لئے ایک ایسے آدمی کو اپنے آگے کھڑا کیا جائے جو مغضوب ہو۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے۔ اس لئے ان لوگوں کو اپنا امام نہیں بنانا چاہئے جہنوں نے حضور مغضوب ٹھر پچکے جہنوں نے حضور مغضوب ٹھر پچکے

ہں۔ اور ہمیں اس ونت تک کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہئے جب تک کہ وہ بیعت میں داخل نہ ہو جائے اور ہم میں شامل نہ ہو۔ خدا تعالیٰ کے مأمور ایک بری چیز ہوتے ہیں جوان کو قبول نہیں کر تاوہ خدا کی نظرمیں قبول نہیں ہو سکتا۔ اس میں شک نہیں کہ بعض غیراحمدی ایسے ہوں گے جو سیج دل سے حضرت مسیح موعود می صادق نہیں مانتے اس لئے قبول نہیں کرتے۔ لیکن ہم بھی مجبور ہیں کہ ایسے لوگوں کے پیچھے نمازنہ پر هیں کیونکہ خواہ کسی دجہ سے سہی وہ حق کے منکر ہیں۔ غیراحدیوں کااس بات پر چڑنا کہ ہم ان کے بیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے ایک لغوا مر ہے۔ وہ غیراحمدی جو بیہ سمجھتا ہے کہ مرزا صاحب جھوٹے ہیں وہ ہم کو مسلمان کیونکر سمجھتا ہے اور کیوں اس بات کا خواہاں ہے کہ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں۔ ہمارااس کے پیچھے نماز پڑھ لیٹا اسے کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے ہارا بیہ فرض ہے کہ ہم غیراحمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچیے نماز نہ پڑھیں۔ کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہیں یہ دین کامعاملہ ہے اس میں کسی کا اپنا اختیار نہیں کہ کچھ کر سکے ۔ لیکن اس کے بیہ معنی نہیں کہ غیراحمدیوں سے ہم دیگر دنیاوی اور تدنی تعلقات کو منقطع کر دیں۔ آخضرت الفایلی نے تو عیسائیوں کو بھی اپنی محدییں نماز بڑھنے کی اجازت دے دی تھی۔ پس جب باوجود اس قدر اختلاف کے دین میں ایک دو سرے کو نہ ہی سولتیں ہم پنچانے کا تھم ہے تو دنیادی تعلقات کو ترک کرنانس طرح چائز ہو سکتا ہے۔ دو سروں سے محبت کرویار کرد' ان کی مصیبت کے وقت ان کے کام آؤ' بیار کا علاج کرو' بھوکے کو روٹی کھلاؤ' ننگے کو کیڑا پہناؤ ان باتوں کا تنہیں ضرور ثواب ملے گا۔ لیکن دین کے معالمہ میں تم ان کو اپنا امام نہیں بنا سکتے۔ حضرت مسیح موعود ؑ نے اس کے متعلق بار بار مکم دیا ہے۔ پس اس بات کو خوب یا د رکھو۔ اور شختی سے اس پر عملد ر آ مد کرو۔

## غيراحدي كاجنازه يرمطنا

پھرا یک سوال غیراحمدی کے جنازہ پڑھنے کے متعلق کیا جاتا ہے۔اس میں ایک بیہ مشکل پیش کی جاتی ہے۔ اس میں ایک بیہ مشکل پیش کی جاتی ہے کہ حضرت مسیح موعود نے بعض صور توں میں جنازہ پڑھنے کی اجازت دی ہے۔اس میں شک نہیں کہ بعض حوالے ایسے ہیں جن سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے۔ادرا یک خط بھی ملاہے جس پر غور کیا جائے گا۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عمل اس کے برخلاف

ہے چانچہ آپ کا ایک بیٹا فوت ہو گیا جو آپ کی زبانی طور پر تقدیق بھی کر تا تھا۔ جب وہ مرا تو جھے یا دہے آپ شکتے جاتے اور فرماتے کہ اس نے بھی شرارت نہ کی تھی بلکہ میرا فرما نبردار ہی رہا ہے۔ ایک دفعہ میں سخت بیار ہؤا اور شدت مرض میں مجھے غش آگیا جب مجھے ہوش آیا قو میں نے دیکھا کہ وہ میرے پاس کھڑا نمایت درد سے رو رہا تھا۔ آپ بیہ بھی فرماتے ہیں کہ بیہ میری بوی عزت کیا کر تا تھا۔ لیکن آپ نے اس کا جنازہ نہ پڑھا حالا نکہ وہ اتنا فرما نبردار تھا کہ بعض احمدی بھی اسے نہ ہوں گے۔ محمدی بیگم کے متعلق جب جھڑا ہؤا تو اس کی بیوی اور اس کے رشتہ دار بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ حضرت صاحب نے اس کو فرمایا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو اس نے طلاق لکھ کر حضرت صاحب نے اس کو فرمایا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو اس نے طلاق لکھ کر حضرت صاحب کو بھیج دی کہ آپ کی جس طرح مرضی ہے ملاق دے دو اس نے طلاق لکھ کر حضرت صاحب کو بھیج دی کہ آپ کی جس طرح مرضی ہے مالی طرح کریں۔ لیکن باوجود اس کے جب وہ مراتو آپ نے اس کا جنازہ نہ پڑھا۔

حدیث میں آیا ہے کہ جب ابوطالب جو آنخضرت اللطائی کے چیا تھے نوت ہونے

الکے (بعض نے تو ان کو مسلمان کلھا ہے لیکن اصل بات ہیں ہے کہ وہ مسلمان نہ ہے) تو ایک رہن نے کہا کہ چاایک وفعہ لا الله الله کمدو تاکہ میں آپ کی شفاعت خدا اتحالیٰ کے حضور کر سکوں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ کیا کروں جو پچھ تم سمتے ہو۔اس کو دل تو مانتا ہے مگر زبان پر اس لئے نہیں لا سکتا کہ لوگ کہیں گے مرنے کے وقت ڈرگیا ہے۔ ای حالت میں وہ فوت ہو گئے (السیر: النبویة لابن مشام طبعا مداع مطبع اداع محت از مئوسہ علوم التر آن بیروت) حضرت علی الشخصیٰ کے چو نکہ والد تھے اس لئے وہ چاہتے تھے کہ آخضرت الشائی ہے ان کے متعلق کچھ فیض حاصل کریں۔ مگر ساتھ ہی ڈرتے تھے کہ یہ چو نکہ مسلمان نہیں ہوئے اس لئے انہوں نے اپنے والد کے مرنے کی خبر رسول کریم الشائی کو ان الفاظ میں بہنچائی کہ یا رسول اللہ آپ کا گمراہ پڑھا پچا مرگیا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور جاکر ان کو عشل دو لیکن آپ نے ان کا جنازہ نہ پڑھا۔ قر آن شریف سے تو معلوم ہو گیا ہو تا ہے کہ ایبا شخص جو بظا ہر اسلام لے آیا ہے لیکن بیٹنی طور پر اس کے دل کا کفر معلوم ہو گیا ہے۔ تو اس کا جنازہ بھی جائز نہیں۔ بھر غیراحمدی کا جنازہ پڑھنا کس طرح جائز ہو سکتا ہے۔ ہو تا ہے دین کی باتیں ہیں ہیں۔ ان میں جھڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے معاملات میں ہم یہ دوسروں کے ساتھ ایک ہیں لیکن دین کے معاملہ میں فرق ہے اس میں ایک نہیں ہو سکتے۔ اور دوسروں کے ساتھ ایک ہیں لیکن دین کے معاملہ میں فرق ہے اس میں ایک نہیں ہو سکتے۔ اور

سمجھد ار آدی اس کو خوب سمجھ کتے ہیں۔ لکھنؤ میں ہم ایک آدی سے ملے جو بردا عالم ہے اس

نے کہا آپ لوگوں کے بڑے وسٹمن ہیں جو یہ مشہور کرتے پھرتے ہیں کہ آپ ہم لوگوں کو کافر
کتے ہیں میں یہ نہیں مان سکنا کہ آپ ایسے وسیع حوصلہ رکھنے والے ایسا کتے ہوں۔ اس سے
شخ بیقوب علی صاحب باتیں کر رہے تھے۔ میں نے ان کو کہا آپ کمہ دیں کہ واقعہ میں ہم آپ
لوگوں کو کافر کتے ہیں یہ سکروہ جیران ساہو گیا۔ لیکن جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ آپ جس مسیح
کے آنے کے منتظر ہیں اس کے منکروں کو کیا کہتے ہیں۔ تو کہنے لگا بس بس میں سمجھ گیا ہے شک
آپ کا حق ہے کہ ہم کو کافر سمجھیں۔

پس تم لوگ دین کو اپی جگہ پر رکھو اور دنیا کو اپی جگہ پر۔ اور جہال دین کا معاملہ آئے وہاں فور االگ ہو جاؤ۔ وہ لوگ جو اس بات سے چڑتے ہیں کہ ہمیں کافر کیوں کہاجا آہے۔ ان سے پوچھو کہ جب تمہارا میخ آئے گا اور جو لوگ اسے نہیں مانیں گے ان کو کیا کہو گے۔ ہی نا کہ ان کی گردن اڑا دو۔ لیکن ہم تو کسی کی گردن نہیں اڑاتے ہم تو شریعت کا فتو کی استعال کہ ان کی گردن اڑا دو۔ لیکن ہم تو کسی کی گردن نہیں اڑاتے ہم تو شریعت کا فتو کی استعال کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کہو اگر تمہارے خیال میں ہم ایک جھوٹے مسے کو مانے ہیں تو پھر مارے جنازہ پڑھنے سے تمہارے مردہ کو فائدہ کیا ہوگا کیا جس صورت میں کہ ہم مسلمان ہی ماری دعا سے آپ کا مردہ بخشا جا سکتا ہے۔ پس اگر ان باتوں پر کوئی غور کرے تو کوئی الزائی جھڑا نہیں ہو سکتا۔

سزانہ دے۔ لیکن شریعت کا فتوی ظاہری حالات کے مطابق ہو تا ہے اس لئے ہمیں اس کے متعلق بھی بھی کرنا چاہئے کہ اس کاجنازہ نہ پڑھیں۔

## غيراحديوں كولژ كى دينا

ایک اور بھی سوال ہے کہ غیراحمدیوں کولڑکی دیتا جائز ہے یا نہیں۔ حضرت مسیح موعود نے اس احمدی پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے جو اپنی لڑکی غیراحمدی کو دے۔ آپ سے ایک شخص نے بار بار پوچھا اور کئی قتم کی مجبوریوں کو پیش کیا لیکن آپ نے اس کو بھی فرمایا کہ لڑکی کو بھائے رکھو لیکن غیراحمدیوں میں نہ دو۔ آپ کی وفات کے بعد اس نے غیراحمدیوں کولڑکی دے دی تو حضرت خلیفہ اول نے اس کو احمدیوں کی امامت سے بٹا دیا اور جماعت سے خارج کر دیا۔ اور اپنی خلافت کے چھ سالوں میں اس کی تو ہہ قبول نہ کی۔ باوجود بیکہ وہ بار بار تو ہہ کر تا ہوں کہ اس کی تو ہہ دکھ کر قبول کر لی ہے۔

حضرت ابو بکر اللیمین کو لوگوں نے کما تھا کہ اگر آپ نے اپند عمر رہائی کو جائشین مقرر کیا تو بڑا غضب ہوگا کیو نکہ یہ بہت عضیلے ہیں۔ انہوں نے فرایا کہ ان کا غصہ ای وقت تک گری دکھا تا ہے جب تک کہ میں نرم ہوں۔ اور جب میں نہ رہوں گا تو یہ خود نرم ہو جا کیں گے۔ ای طرح میرانفس تھا جو یہ کہتا تھا کہ اگر کوئی ذرا بھی حضرت مسے موعود علیہ السلام کے عمل نے خلاف کرے تو اسے بہت سخت سزادی جائے لیکن اب تو کچلا گیا ہے اور بہت نری کرنی عمل نے خلاف کرے تو اسے بہت سخت سزادی جائے لیکن اب تو کچلا گیا ہے اور بہت نری کرنی سخت نافوش ہوں کہ دس ہی کچے احمدی ہوں لیکن اس بات سے خوش ہوں کہ دس کروڑ ایسے احمدی ہوں جو حضرت مسے موعود کا حکم نہ ماننے والے ہوں لیس دو لوگ جو ایسے ہیں وہ من لیس کہ حضرت مسے موعود نے اس بات پر بہت زور دیا ہوں اس لئے اس پر ضرور عمل در آ کہ ہونا چاہئے۔ میں کسی کو جماعت سے نکال دوں گا۔ ابھی چند ماہ ہوئے اس کے خلاف کرے گا تو میں اس کو جماعت سے نکال دوں گا۔ ابھی چند ماہ ہوئے اس نے بہت تو بہ کی اور معانی مائی لیکن میں نے اسے جماعت سے الگ کر دیا۔ بعد میں اس نے بہت تو بہ کی اور معانی مائی لیکن میں نے کہا کہ تمہارا یہ اظلامی بعد از جنگ یاد آ یا ہے۔ میں اس لئے برکلہ خود با کد زد کے مطابق اپنے سرپر مارو۔ جمیں دیندار لوگوں کی ضرورت ہے۔ میں اس لئے برکلہ خود باکد زد کے مطابق اپنے سرپر مارو۔ جمیں دیندار لوگوں کی ضرورت ہے۔ میں اس لئے برکلہ خود باکد زد کے مطابق اپنے سرپر مارو۔ جمیں دیندار لوگوں کی ضرورت ہے۔ میں اس لئے برکلہ خود باکد زد کے مطابق اپنے سرپر مارو۔ جمیں دیندار لوگوں کی ضرورت ہے۔ میں

اگر کسی کی بیعت لے بھی لوں تو کیا اس وقت تک وہ احمدی ہو سکتا ہے جب تک کہ خدا کی نظر میں احمدی نہ ہو۔ احمدی اصل میں وہی ہے جو خدا کی نظر میں احمدی ہے۔ میرے احمدی کر لینے سے کوئی احمدی نہیں بن جاتا۔ پس تم خدا تعالیٰ کی نظر میں احمدی بنو۔ اور وہ اس طرح کہ حضرت مسیح موعود کے تمام احکام کو یوری یوری طرح بجالاؤ۔ خدا تعالیٰ تمہیں تو نیق دے۔

## گورنمنٹ کی وفاداری

ایک اور خاص بات ہے جس کا بیان کر دینا بھی نمایت ضروری ہے کیونکہ اس کے متعلق بھی حضرت صاحب نے بار بار تاکید فرمائی ہے۔ میں نے پچھلے جلسہ براس کے متعلق بیان کیا تھا اور وہ گور نمنٹ کی وفاداری ہے۔ اس گور نمنٹ کے ہم پر بڑے بڑے احسان ہیں۔ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مونہہ سے بار ہا سنا ہے کہ اس گورنمنٹ کے ہم پر اتنے احسان ہیں کہ اگر ہم اس کی وفاداری نہ کریں اور اسے مدد نہ دیں تو ہم بڑے ہی ہے وفا ہوں گے۔ میں بھی ہی کہتا ہوں کہ گور نمنٹ کی وفاداری ہمیں دل و جان سے کرنی چاہئے۔ میں اگر کسی ہے کوئی ایسی بات سنتا ہوں جو گورنمنٹ کے خلاف ہوتی ہے تو کانپ جا تا ہوں۔ کیونکہ اس فتم کی کوئی بات کرنا بہت ہی نمک حرامی ہے یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہئے کہ اگر یہ گورنمنٹ نہ ہوتی تو نہ معلوم ہارے لئے کیا کیا مشکلات ہوتیں۔ ابھی چند دنوں کا ہی ذکر ہے کہ جارے مالا بار کے احمد یوں کی حالت بہت تشویش ناک ہو گئی تھی ان کے اڑکوں کو سکولوں میں آنے سے بند کر دیا گیا۔ ان کے مردے دفن کرنے سے روک دیئے گئے چنانچہ ایک مردہ کئ دن تک بڑا رہا۔ معجدوں سے روک دیا گیا۔ تجارت کو بند کر دیا لیکن اس گور نمنٹ نے ایسی مدد کی ہے کہ اگر جماری اپنی سلطنت بھی ہوتی تو بھی جم اس سے زیادہ نہ کر سکتے۔ اور وہ سد کہ گورنمنٹ نے احمدیوں کی تکلیف د مکھ کراپنے پاس سے زمین دی ہے کہ اس میں معجد اور قبرستان بنالو۔ لیکن وہاں کا راجہ اس پر بھی باز نہیں آیا اور اس نے بیہ سوال اٹھایا کہ بیہ زمین تو میری ہے میں نہیں دیتا۔ اور یہ بھی لکھا کہ خبردار اگر تم نے اس پر کوئی عمارت بنائی تو سزایاؤ گے۔ اور یہ بھی کہا کہ تم لوگ حاضر ہو کر بتاؤ کہ کیوں ٹھارا بائیکاٹ نہ کر دیا جائے کیونکہ علماء نے نتویٰ دیا ہے کہ تم سلمان نہیں ہو۔ اس پر احدیوں نے گورنمنٹ کی خدمت میں

در خواست دی تو ڈپٹی کمشنر صاحب نے یہ تھم دیا کہ اگر اب احمدیوں کو کوئی تکلیف ہوئی تو مسلمانوں کے جتنے لیڈر ہیں ان سب کو نئے قانون کے ماتحت ملک بدر کر دیا جائے گااس طرح کا تھم کسی کے مونہہ سے نہیں نکل سکتا گرای کے مونہہ سے جس کے دل میں بنی نوع انسان کی ہدر دی ہو۔ تو یہ تازہ سلوک اس گور نمنٹ نے تہمارے مالا باری بھائیوں کے ساتھ کیا ہے۔ اور جو کسی کے بھائی پر احسان کر تا ہے وہ اسی پر کر تا ہے۔ پس جب مالا باری احمدی ہمارے بھائی ہیں تو ہمیں گور نمنٹ کا کس قدر احسان مند ہونا چاہئے۔ پھر مار بہس میں ہمارے ایک مبلغ گئے ہیں جو جہاں لیکچر دینا چاہئے غیر احمدی بند کروا دیتے۔ آخر انہوں نے گور نمنٹ سے سرکاری ہیں جو جہاں لیکچر دینا چاہئے غیر احمدی بند کروا دیتے۔ آخر انہوں نے گور نمنٹ سے سرکاری بیل کے لئے در خواست کی تو وہاں کے گور نرنے تھم دیا کہ آپ ہفتہ میں تین دن اس ہال میں لیکچر دے سکتے ہیں۔ گویا گور نمنٹ نے ہفتہ کے نصف دن ہمارے مبلغ کو دے دیئے اور نصف لیکے رکھے۔

پی جو گور نمنٹ ایسی مہریان ہو اس کی جس قدر بھی فرمانبرداری کی جائے تھوڑی ہے۔
ایک دفعہ حضرت عمر الشخصی نے فرمایا کہ اگر مجھ پر ظافت کا بوجھ نہ ہو تا تو میں مؤذن بنا۔ اس دقت طرح میں کہتا ہوں کہ اگر میں ظیفہ نہ ہو تا۔ تو دانشیر ہو کر جنگ میں چلا جا آ۔ اس دقت گور نمنٹ کو آدمیوں کی بہت ضرورت ہے۔ اس لئے جس کس سے کوئی خدمت ادا ہو سکے ضرور کرے۔ اس جنگ سے تو جمیں بہت فاکدہ پنچا ہے۔ ہمارے بہت سے احمدی احباب میدان جنگ میں گئے ہوئے ہیں لیکن خدا کا فضل ہے کہ ابھی تک ایک سے بھی فوت نہیں ہؤو۔ میدان جنگ میں گئے ہوئے ہیں لیکن خدا کا فضل ہے کہ ابھی تک ایک سے بھی فوت نہیں ہؤو۔ پھروہ احباب جو فرانس کے میدان جنگ میں ہیں وہ تو تبلغ کا کام بھی خوب کر رہے ہیں۔ انہوں نے فہریکن آف اسلام کا فرانسی میں ترجمہ کردا کر شائع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کی شرکے فرانسیی میں تلصاکر شائع کرائے ہیں۔ پس اگر کوئی میدان جنگ میں جائے گا تو گویا گور نمنٹ کے خرچ پر ہمار امفت کا مبلغ ہوگا۔ اس لئے آگر کوئی جانا چاہے تو ضرور جائے بہت عمدہ کام ہے۔ جھے سے اب تک جنتے احمدیوں نے لڑائی پر جانے کے لئے پوچھا ہے میں نے بردی خوشی سے انہیں اجازت دی ہے۔ اور کہا ہے کہ آگر تم اس نیک نیتی سے جاؤ گے کہ ہم گور نمنٹ کی فدمت کرنے کے لئے جارہے ہیں اور ساتھ ہی دین کی تبلغ بھی کریں گے تو خدا تو الی تمارا حافظ ہوگا اور تہیں ہرایک تکلیف سے محفوظ رکھ گا۔

پس په گورنمنٹ کې پرو کاايک موقعہ ہے جس کو خدا تعالی توفیق دے۔ شامل ہو جائے۔

(نوٹ) چونکہ نماز مغرب کا وقت بالکل قریب آگیا تھا۔ اس لئے حضرت خلیفۃ المسیح نے تقریر کو یمال ہی ختم کر دیا اور فرمایا کہ باتیں تو بہت تھیں لیکن وقت نہیں رہااس لئے تقریر بند کر تاہوں۔

(مرتب کننده)

نحمده و نعلی علی رسوله الکریم

بىم الله الرحن الرحيم

## تقریر حضرت فضل عمر خلیفتر استح انهایی د ۲۸رومبر ۱۹۱۵ مبرموقع حبسهٔ لانه)

اَشْهَدُانَ لَّا اِلْهَ اِلَّا اللَّهُ وَحُدَهَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُانَّ مُحَمَّدًّا عَبْدُ ۚ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَعْدُ فَاعُودُ لَا اللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِشِمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ٥ وَرَايْتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِنْ دِيْنِ اللَّهِ اَفُواجًا ٥ نُسِبَحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ هُ وَاتَّهُ كَانَ تَوَّابًا ٥ (حرة الص)

سیبی بعضو رہسے و بعد و است بحورہ ایا کے ای مواہ ب اور دورہ اسک میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو یہاں تشریف لائے ہیں۔ بعض باتیں بیان کرنے کاارادہ کیا تھا۔ چنانچہ میں نے نوٹ کر لیا تھا کہ فلاں فلاں بات کموں گا۔ اور میرا منشاء تھا کہ جس طرح بچھے جلسہ پریہ انتظام کیا گیا تھا کہ بچھے امور ایسے بیان کئے جا کیں جو جماعت کی اصلاح کے متعلق ہوں اور پچھ ایسے جو روحانیت سے تعلق رکھتے ہوں۔ چنانچہ گزشتہ جلسہ پر میں نے بتایا تھا کہ انسان کی روحانی ترقی کے سات درج ہیں اور یہ بھی بتایا تھا کہ ان کے حصول کے کیا ذرائع ہیں۔ اس دفعہ بھی میرا ارادہ تھا کہ ایک دن تو دو سری ضروری باتیں بیان کروں اور دو سرے دن ذکر اللی اور عبادت اللی پر پچھے کموں۔ لیکن کتے ہیں تدبیر کندبندہ تقذیر زند خندہ۔ یہ کسی نے تو ایپ رنگ میں کما ہو گا گرمیں جو کل اپنے ارادہ کو پورا نہیں کر سکا تو معلوم ہو تا ہے کہ بسی خدا تعالی کا مشاء ہو گا۔ کیونکہ خدا تعالی کے ساسوں کے کام اس کی منشاء اور ارادہ کے ماتحت ہوتے ہیں۔ کل جو میں تقریر کرنے لگا تو گو بہت اختصار سے کام لیا اور بہت حصہ مضمون کا کا کہ جوتے ہیں۔ کل جو میں تقریر کرنے لگا تو گو بہت اختصار سے کام لیا اور بہت حصہ مضمون کا کا کر بیان کیا۔ گر مغرب تک پھر بھی نہ بیان کر سکا اور ایک حصہ رہ ہی گیا جو میرے خیال میں کر بیان کیا۔ گر مغرب تک پھر بھی نہ بیان کر سکا اور ایک حصہ رہ ہی گیا جو میرے خیال میں کر بیان کیا۔ گر مغرب تک پھر بھی نہ بیان کر سکا اور ایک حصہ رہ ہی گیا جو میرے خیال میں

ت ضروری ہے اور آج دفت بھی مل گیاہے اس لئے اس حصہ کوبیان کر تا ہوں۔ وہ دو سراحصہ جس کومیں اس وقت بیان کرنا جاہتا ہوں۔اس کے متعلق میں نے ایک مختصر سی سور ۃ پڑھی ہے۔ جو کو عبارت کے لحاظ سے بہت مختصر ہے لیکن مضامین کے لحاظ سے بہت وسیع باتیں اپنے اندر رکھتی ہے اور حکمت اور معرفت کے بڑے بڑے دریا اس کے اندرسہ رہے ہیں۔ نیز اس سور ۃ میں خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ بات بتائی ہے کہ اگر وہ اس پر غور و فکر اور عمل در آمد کرتے تو ان ہر وہ ہلاکت اور تباہی نمھی نہ آتی جو آج آئی ہوئی ہے۔اور نہ مسلمان پراگنده موتے۔ نه ان کی حکومتیں جاتیں۔ نه اس قدر کشت و خون کی نوبت پہنچتی اور نہ ان میں تفرقہ پڑتا۔ اور اگر پڑتا تو اتنا جلدی اور اس عمرگی سے زائل ہو جاتا کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا لیکن افسوس کہ ان میں وہ تفرقہ پڑا جو باوجود گھٹانے کے بڑھا اور باوجود دبانے کے اٹھا اور باوجود مثانے کے ابھرا اور آخر اس حد تک پہنچ گیا کہ آج مسلمانوں میں سینکردں نہیں بلکہ ہزاروں فرقے موجود ہیں۔ کیونکہ وہ بند جس نے مسلمانوں کو باندھا ہوا تھا کاٹا گیا۔ اور اس کے جو ژنے والا کوئی پیدا نہ ہڑوا۔ بلکہ دن بدن وہ زیادہ سے زیادہ ہی ٹوٹنا گیا۔ حتی کہ تیرہ سو سال کے دراز عرصہ میں جب بالکل عمرے مکڑے ہو گیا تو خدا تعالی نے اپنے یاس سے ایک شخص کو اس لئے بھیجا کہ وہ آکر اس کو جو ژے۔ اس فرستادہ خدا سے پہلے کے تمام مولویوں گدی نشینوں ، بزرگول اور اولیاؤں نے بزی بزی کوششیں کیں گراکارت گئیں۔ اور اسلام ایک نقطہ پر نہ آیا۔ پر نہ آیا۔ اور کس طرح آسکتا تھا جبکہ اس طریق سے نہ لایا جا آجو خد ا تعالیٰ نے مقرر کیا تھا یعنی کمی مأمور من اللہ کے ذریعے سے ۔ غرض اس سور ۃ میں خد ا تعالیٰ نے رسول کریم ﷺ کو ایک آنے والے فتنہ پر آگاہ فرمایا ہے اور اس سے بیچنے کا علاج بھی بنایا ہے۔ اس سور ق میں انخضرت الفاہلی کو تاکید کی منی ہے کہ آپ استغفار کریں۔ چو نکہ استغفار کے معنی عام طور پر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے ہوتے ہیں۔اس لئے یہاں بیہ سوال پیدا ہو تا ہے کہ وہ فخص جو دنیا کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے آیا تھا۔ عمراہ اور بے دین لوگوں کو باخد ابنانے آیا تھا۔ گناہوں اور بدیوں میں گر فقار شدہ انسانوں کو یاک و صاف کرنے آیا تھا۔ اور جس کا درجہ قرآن شریف میں خدا تعالی نے یہ فرمایا ہے قل اِن کینتم تحبون الله فَا تَبَعُونُ نَدُ يُحْدِثُكُمْ إِللَّهُ (إل عران : ٣٢) سب لوگوں كو كمه دے كه أكرتم الله تعالى محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔اس کا بیہ نتیجہ ہو گاکہ تم خدا تعالیٰ کے محبوب اوریبارے

بن جاؤے۔ پھروہ جس کی نسبت خدا تعالی فرما تا ہے لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِیْ دَسُولِ اللّٰهِ أَسُوةً لَّ مَنَا وَ م حَسَنَةً وَ (الاحراب: ۲۲) کہ اس رسول میں تمہارے لئے پورا پورا نمونہ ہے۔ اگر تم خدا کے حضور مقبول بنتا چاہتے ہو۔ اگر تم خدا سے تعلق پیدا کرنا پیند کرتے ہو تو اس کا آسان طریق سیے ہے کہ اس رسول کے اقوال افعال اور حرکات و سکنات کی پیروی کرو۔ کیااس قتم کا انسان تھا کہ وہ بھی گناہ کر تا تھا اور اسے بھی استغفار کرنے کی ضرورت تھی۔ جس رسول کی بیشان ہو کہ اس کا ہرایک قول اور فعل خدا کو پندیدہ ہو کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کی نسبت بید کہا جائے کہ تو اپنے گناہوں کی معانی مائی۔ اگر وہ بھی گناہ گار ہو سکتا ہے تو خدا تعالی نے اس کی اسباع بی دو مرول کو کیوں ہدایت فرمائی ہے۔

ہم اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ ہرایک قتم کی بدی اور گناہ سے پاک تھے۔ یمی تو وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو! اگر تنہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے اور میرے محبوب بننا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریق ہے کہ تم اس رسول کی انباع کرو۔ ورنہ ممکن نہیں کہ تم میرے قرب کی کوئی راہ یا سکو۔ پس آنحضرت الطابطی کی طرف کسی گناہ کا منسوب کرنا تعلیم قرآن کے بالکل خلاف ہے گر کوئی کہہ سکتا ہے کہ پھر آپ کے متعلق میہ کیوں آیا ہے کہ تُو استغفار کر۔ استغفار کر۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے کہ انہی الفاظ کو تدنظرر کھ کرعیسائی صاحبان بھی مسلمانوں پر ہمیشہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارا رسول گناہ گار تھا۔ کیونکہ قرآن اس کو تھم دیتا ہےکہ آگو اسنغفار کر کیکن ہمارے مسیح کی نسبت قرآن میں بیہ کہیں نہیں آیا۔ پس معلوم ہوا کہ تمہارا رسول گناہ کر تا تھا۔ اور بعض جگہ تو تمہارے رسول کی نسبت ذنب کا لفظ بھی آیا ہے تو معلوم ہواکہ تمہارا رسول گناہ گار تھااور جارا مسیح گناہوں سے پاک-اس سے ٹابت ہو گیا کہ مسیح کا درجہ اس ہے بہت بلند ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں مسلمانوں کو بری دفت پیش آئی ہے اور کو انہوں نے جواب دینے کی بری کوشش کی ہے لیکن حضرت مسے موعود علیہ السلام سے پہلے اس کا جواب دینے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ یمی وجہ تھی کہ ہزار ہا مسلمانوں کی اولاد عیسائی ہو گئی اور تو اور سیدوں کی اولادوں نے بھی بہتسمہ لینا پیند کر لیا اور وہ اب منیجوں یر کھڑے ہو کر آمخضرت الفاظیم کو گالیاں دیتے ہیں۔ غرض ان الفاظ کی وجہ سے نادانوں نے دھو کا کھایا۔ اور بجائے اس کے کہ عیسائیوں کو جواب دیتے خود عیسائی بن اے قرآن شریف یر غور کرنے سے معلوم ہو آ ہے کہ یہ لفظ آنخضرت الالظائي کی نبست ان

معنوں کے لحاظ سے استعال نہیں کیا گیا جن معنوں میں عام طور پر استعال کیا جا تا ہے۔ آپ کے متعلق اور معنوں میں استعال ہوا ہے اور بیہ بات اس طرح معلوم ہوتی ہے کہ آنخضرت الطِلْطِينَةِ كَى نسبت ذنب كالفظ قرآن شريف مين تين جگه آيا ہے۔ اول سورہ مؤمن ميں جهال خدا تعالى فرماتا ہے فَاصْبِرُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتُغْفِرْ لِذَنَّبِكَ وَسَبَّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَيشَ وَ الْإِبْكَادِرَالِمُوْمَنَ ﴿ ٥٦) دوم سوره محدُّ مِن يول آيا ہے فَاعْلَمُ ٱنَّهُ لَآ الله وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُومِنِيِّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُوا لَكُوْرِمِ: ٢٠) سوم سوره فُخ مِن آيا إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَّا مُّبِيْنًا ولِّيغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنَّبِكَ وَمَا تَاخَّرُ وَيُتمَّ نَعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدَيِكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيْماً (الفَّح: ٣٠٢) اي طرح بعض جگہ پر استغفار کالفظ آپ کی نبت استعال ہواہے جیساکہ اسی سور ۃ میں جو میں نے ابھی پڑھی ہے۔ ان سب جگہوں پر اگر ہم غور کریں تو ایک ایسی عجیب بات معلوم ہوتی ہے جو سارے اعتراضوں کو حل کر دیتی ہے اور وہ میہ کہ ان سب جگہوں میں آنحضرت اللے ایک کے د شمنوں کے ہلاک ہونے اور آپ کی فتح کا ذکر ہے۔ پس اس جگہ بالطبع یہ سوال پیدا ہو تاہے کہ آپ کی فتح اور آپ کے دشمنوں کی مغلوبیت کے ساتھ گناہ کاکیا تعلق ہے۔ اور میں بات ہے جس کے بیان کرنے کے لئے میں نے یہ سور ۃ برطی ہے اور جس سے ہمیں اقوام کے تنزل و ترقی کے قواعد کاعلم ہو تاہے۔ بعض لوگوں نے ان آیات کے بیہ معنی کئے ہیں کہ خدا تعالی آپ کو بیہ فرما تا ہے کہ اب تمہاری فتح ،و گئی اور تمہارے دشمن مغلوب ہو گئے۔اس لئے تمہارے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آگیا ہے ہی تو توبہ اور استغفار کر۔ کیونکہ تیری موت کے دن قریب آگئے ہیں اور گویہ استدلال درست ہے لیکن ان معنوں پر بھی وہ اعتراض قائم رہتا ہے۔ کہ آپ نے کوئی گناہ کئے ہی ہیں اسی لئے توبہ کا تھم ہو تاہے۔ میں نے جب ان آیات پر غور کیا تو خدا تعالیٰ نے مجھے ایک عجیب بات سمجھائی اوروہ یہ کہ

میں نے جب ان آیات پر غور کیا تو خدا تعالی نے مجھے ایک عجیب بات سمجھائی اور وہ یہ کہ جب کسی قوم کو فتح حاصل ہوتی ہے اور مفتوح قوم کے ساتھ فاتح قوم کے تعلقات قائم ہوتے ہیں تو ان میں جو بدیاں اور برائیاں ہوتی ہیں وہ فاتح قوم میں بھی آئی شروع ہو جاتی ہیں۔ یسی وجہ ہے کہ فاتح قوم جن ملکوں سے گزرتی ہے ان کے عیش و عشرت کے جذبات اپنے اندر لیتی جاتی ہے۔ اور چو مکہ عظیم الثان فتوحات کے بعد اس قدر آبادی کے ساتھ فاتح قوم کا تعلق ہو تا ہے جو فاتح سے بھی تعداد میں زیادہ ہوتی ہے اس لئے اس کو فور ا تعلیم دینا اور اپنی سطح پر ہوتی ہے اس لئے اس کو فور ا تعلیم دینا اور اپنی سطح پر

لانا مشکل ہو تا ہے اور جب فاتح قوم کے افراد مفتوح قوم میں ملتے ہیں تو بجائے اس کو نفع پٹیانے کے خود اس کے بدا اڑات سے متأثر ہو جاتے ہیں جس کا بتیجہ رفتہ رفتہ نمایت خطرناک ہو آہے۔ جب اسلام کی فتوحات کا زمانہ آیا تو اسلام کے لئے بھی نہی مشکل درپیش تھی گو اسلام ا یک نبی کے ماتحت ترقی کر رہا تھالیکن نبی باوجود نبی ہونے کے پھرانسان ہی ہو تاہے اور انسان کے تمام کام خواہ کسی حد تک وسیع ہوں محدود ہی ہوتے ہیں۔ ایک استاد خواہ کتنا ہی لا کق ہو اور ایک وقت میں تمیں چالیس نہیں بلکہ سوسوا سولڑکوں تک کو بھی پڑھا سکتا ہو لیکن اگر اس کے پاس ہزار دو ہزار اڑکے لے آئیں تو نہیں پڑھا سکے گا۔ رسول بھی استاد ہی ہوتے ہیں جیسا الْكِتْبُ وَ الْحِكْمَةُ وَمُوزَكِيْهُمْ (البقره ١٣٠١) كم اس رسول كابير كام موكم وه خدا تعالى كى آیتی لوگوں کو سائے۔ کتاب کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے۔ غرض نبی ایک استاد ہو تا ہے اس کا کام تعلیم دینا ہو تا ہے۔ اس لئے وہ تھو ڑے لوگوں کو ہی دے سکتا ہے کیونکہ لا کھوں اور کرو ژوں انسانوں کو سبق دینا اور پھریا دبھی کروا دینا کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ پس جب کسی کے سامنے لاکھوں اور کرو ڑوں انسانوں کی جماعت سبق لینے کے لئے کھڑی ہو تو ضرور ہو گاکہ اس کی تعلیم میں نقص رہ جائے اور پوری طرح علم نہ حاصل کر سکے یا بیہ ہو گاکہ بعض تو یڑھ جا کیں گے اور بعض کی تعلیم نا قص رہ جائے گی اور بعض بالکل جاہل کے جاہل ہی رہ جا کیں گ اور پچھ تعلیم نه حاصل کر سکیں گے۔ پس آنخضرت الطاقائی کو جب فتوحات پر فتوحات ہونی شروع ہو ئیں اور بے شار لوگ آپ کے پاس آنے لگے تو ان م کے دل میں جو بڑا ہی پاک دل تھا یہ گھبراہٹ پیدا ہوئی کہ ان تھو ڑے ہے لوگوں کو تو میں اچھی طرح تعلیم دے لیتا قر آن سکھا سكتا تها (چنانچه مديث مين آتا ہے كه آخضرت الفاظية برى پابندى سے صحابة كو قرآن سكھاتے ہے) لیکن میہ جو لا کھوں انسان اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ان کو میں کس طرح تعلیم دوں گا۔ اور مجھ میں جو بوجہ بشریت کے بیر کمزوری ہے کہ اتنے کثیرلوگوں کو تعلیم نہیں دے سکتا اس کا کیا علاج ہوگا۔ اس کا جواب سور ۃ نصر میں خدا تعالیٰ نے بیہ دیا کہ اس میں شک نہیں کہ جب فتح ہوگی اور نئے نئے لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہوں گے تو ان میں بہت می کمزوریاں ہوں گ - اور یہ بھی سچ ہے کہ وہ سب کے سب تچھ سے تعلیم نہیں پاسکتے ۔ مگران کو تعلیم دلانے کا یہ علاج ہے کہ تو خدا سے دعا مانگے کہ اے خدا! مجھ میں بشریت کے لحاظ سے پیر کمزوری ہے کہ

اتنے لوگوں کو تعلیم نہیں دے سکتا تو ممیری اس کمزوری کو ڈھانپ دے اور وہ اس طرح کہ الا سب لوگوں کو خود ہی تعلیم دے دے اور خود ہی ان کو پاک کر دے۔ پس میں وہ بات ہے جس کے متعلق آنحضرت الطابی کو استغفار کرنے کا ارشاد ہُوا ہے۔ ذنب کے معنی ایک زائد چیز کے ہیں اور غفیر ڈھانکنے کو کہتے ہیں۔ اس سے خدا تعالیٰ نے رسول کریم ﷺ کو یہ بات سکھائی ہے کہ تم یہ کہو کہ میں اس قدر اوگوں کو پچھ نہیں سکھا سکتا پس آپ ہی ان کو سکھائے اور میری اس انسانی کمزوری کو ڈھانپ دیجئے۔ دیکھو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ابتدائی زمانہ میں ایک ایک سے اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھا کر بیعت لیتے تھے پھر ترتی ہوئی تولوگ ایک دو سرے کی پٹیے پر ہاتھ رکھ کربیت کرنے لگے۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح الاول کے زمانہ میں تو پگڑیاں پھیلا کر بیت ہوتی تھی اور اب بھی اس طرح ہوتی ہے۔ تو ایک آدی ہر طرف نہیں پہنچ سکتا۔ آتخضرت الطلطيني كے زمانہ میں كوئي مسلمان يمن میں تھا كوئي شام میں كوئي عراق میں تھا كوئي بحرین میں اور کوئی نجد میں تھا۔ اس لئے نہ آنخضرت اللطائی ہرایک کے پاس پہنچ سکتے تھے اور نه وه آپ تک آ کتے تھے۔ جب حالت بیر تھی تو ضرور تھا کہ آپ کی تعلیم میں نقص رہ جا مالیکن آپ کا دل کبھی بیہ برداشت نہ کر سکتا تھا۔ اس لئے آپ کو تھکم ہوا کہ خدا سے دعا کرد کہ اے خداا اب بیہ کام میرے بس کا نہیں اس لئے تو ُہی اے پورا کر۔ کیونکہ شاگر دبہت ہیں اور میں اکیلا مدرس ہوں مجھ سے ان کی تعلیم کا بورا ہونا مشکل ہے۔ آج کل تو سکولوں میں یہ قاعدہ ہوگیا ہے کہ ایک استاد کے پاس چالیس یا بچاس سے زیادہ لڑکے نہ ہوں اور اس سے زیادہ لڑ کوں کو جماعت میں داخل نہ کیا جائے۔ اور اگر کیا جائے تو ایک اور استاد رکھا جائے۔ کیونکہ ا فسران تعلیم جانتے ہیں کہ اگر ایک جماعت میں بہت زیادہ لڑکے ہوں۔ اور ایک اکیلا استاد یڑھانے والا ہو تو اڑکوں کی تعلیم ناقص رہ جاتی ہے۔ چنانچہ جن سکولوں میں بہت سے لڑکے ہوتے ہیں اور ایک استاد وہاں کے اڑکوں کی تعلیمی حالت بہت کمزور ہوتی ہے۔ کیونکہ زیادہ اڑ کوں کی وجہ سے استاد ہرایک کی طرف پوری پوری توجہ نہیں کر سکتا۔ تو چو نکہ فتح کے وقت لا كھوں انسان مسلمان ہو كراسلام ميں داخل ہوتے تھے۔اس كئے آنخضرت ﷺ كويہ خطرہ رامن گیر ہؤا کہ مسلمان تعلیم میں ناقص نہ رہ جائمیں۔ خدا تعالیٰ نے آپ کو اس کے متعلق بیہ گرُ ہتا دیا کہ خدا کے آگے گر جاؤ۔ اور اس کو کمو کہ آپ ہی اس کام کو سنبھال ہے میری طافت سے تواس کاسنبھالنا ماہر ہے۔

پس آخضرت الله الله استخفار کالفظ ای کے استعال کیا گیا ہے کہ آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جائے کہ اسلام میں کثرت سے داخل ہونے والے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لئے آپ فدا تعالیٰ سے دعا کریں اور التجا کریں۔ کہ اب لوگوں کے کثرت سے آنے سے جو ہد نتائج لکلیں گے ان سے آپ ہی پچائے اور ان کو خود ہی دور کر دیجے اور آپ کالا کھوں انسانوں کو ایک ہی وقت میں پوری تعلیم نہ دے سکنا کوئی گناہ نہیں بلکہ بشریت کا تقاضا ہوا در میں وجہ ہے کہ آپ کی نبیت ذنب کا لفظ تو استعال ہوا ہے لیکن جناح کا لفظ کہی استعال نہیں ہوا۔ گناہ اسے کتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور قوت کے باوجود اس کے عظم کی فرما نبرداری نہ کی جائے اور وہ بات جس کی خدا تعالیٰ کی طرف سے طاقت ہی نہ دی جائے اس کا نہ کر سکنا گناہ نہیں بلکہ ایک کروری کم فروری کملاتی ہے۔ مثلاً ایک مخض بیار ہو جاتا ہے تو یہ اس کا گناہ نہیں بلکہ ایک کروری ہے جو بشریت کی وجہ سے اسے لاحق ہے و تو رسول ہی آپ کا یہ گناہ نہ نہیں بلکہ ایک کروری ہے جو بشریت کی وجہ سے اسے لاحق ہے و تو رسول کریم لیک گانے گناہ نہ نہیں بلکہ ایک کروری ہے جو بشریت کی وجہ سے اسے لاحق ہے و تو رسول ہی آپ کو ایسا بنایا تھا۔ اور آپ کے ساتھ یہ ایسی بات گلی ہوئی تھی۔ جو آپ کی طاقت سے بی آپ میں ایسا بنایا تھا۔ اور آپ کے ساتھ یہ ایسی بات گلی ہوئی تھی۔ جو آپ کی طاقت سے بو نقص بیال تھی۔ اس لئے آپ کو بتایا گیا کہ آپ خدا تعالی کے حضور کشرت طلباء کی وجہ سے جو نقص تعلیم میں ہونا تھا اس کے دور کرنے کے لئے دعا کریں۔

پس ان تمام آیات سے پہ لگتا ہے کہ ان میں رسول کریم الله اللہ ایک بشری کروری کے بر نتائج سے بیخ کی آپ کوراہ بتائی گئ ہے چنائچہ ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ آپ کے وقت کثرت سے لوگ ایمان لے آئے مگر ابتلاؤں اور فتوں کے وقت ان کا ایمان فراب نہ ہوا۔ اور وہ اس نعمت سے محروم نہ ہوئے۔ چنائچہ آنخضرت کے وقت ان کا ایمان فراب نہ ہوا۔ اور وہ اس نعمت سے محروم نہ ہوئے۔ چنائچہ آخضرت کے زمانہ میں جو لوگ ایمان لائے تھے آپ کے بعد گو ان میں سے بھی پچھ مرتد ہو گئے۔ مگر جھٹ بٹ ہی واپس آگئے اور ان فتنہ فسادوں میں شامل نہ ہوئے جو اسلام کو تباہ کرنے کے لئے شریروں اور مفدوں نے برپا کئے تھے۔ چنائچہ حضرت عثان اللہ تھٹ کے زمانہ میں جوہت مربوں اور مفدوں نے برپا کئے تھے۔ چنائچہ حضرت عثان اللہ تھٹ کے زمانہ میں جوہت مربوں کو فہ اور بھرہ کے لوگ تو شامل ہو گئے جو آنخضرت اللہ تھٹا کے وقت میں فتح ہوئے تھے۔ جانتے ہو اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ فقیہ مصوبے جو مسلمانوں کی تباہی کا موجب ہوئے ان میں وہ ممالک تو شامل ہو گئے جو آپ کی وفات مصوبے جو مسلمانوں کی تباہی کا موجب ہوئے ان میں وہ ممالک تو شامل ہو گئے جو آپ کی وفات

گا کے بعد فتح ہوئے۔ گروہ ملک شامل نہ ہوئے جو آپ کے زمانہ میں فتح ہوئے تتھے۔اس کی ہی وجہ ہے جو اوپر بیان کی گئی ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان ملکوں کے لوگوں کی جو آپ کے زمانہ میں اسلام لائے تھے برائیاں اور بدیاں دور کر دی تھیں ۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ امیرمعادیہ " کا زور اور طاقت تھی کہ شام کے لوگ اس فتنہ میں شامل نہ ہوئے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ بھی آنحضرت القِلْطِينَةِ مِي كَرَامِت تَمْي كه وه لوگ حضرت عثمان التَّنْجَيَّةِ كَ خلاف نهيں اٹھے تھے۔ كيونكه گویہ ملک آپ کے زمانہ میں فتح نہ ہڑا۔ لیکن آپ کے اس پر بھی چڑھائی کی تھی۔جس کا ذکر قرآن شریف کی سورہ توبہ میں ان تین صحابہ کاذکر کرتے ہوئے جو اس سفر میں شامل نہ ہوئے تھے آیا ہے۔ پس شام کااس فتنہ میں شامل نہ ہوناامیر معادیہ "کی دانائی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اس لئے تھاکہ وہاں اسلام کا بچے رسول کریم ﷺ کے وقت میں بویا گیا۔ اور اس سرز مین میں آپ " نے اپنا قدم مبارک ڈالا تھا۔ پس خدا تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں میں اس ملک کو بھی شامل کر لیا اپنے بڑے فتنہ میں اس قدر صحابہ « میں ہے صرف تین صحابہ کے شامل ہونے کا پیتہ لگتا ہے اور ان کی نبت بھی ثابت ہے کہ صرف غلط فنمیوں کی وجہ سے شامل ہو گئے تھے اور بعد میں تو بہ کرلی تھی۔ تو بیر رسول کریم الطافاتی کی ایک ایسی خصوصیت ہے جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوئی۔ اس لئے جمال آپ کی فتح کا ذکر آیا ہے وہاں ساتھ ہی استغفار کا تھم بھی آیا ہے۔ جو آپ مکواس طرف متوجہ کرنے کے لئے تھا کہ دیکھنا ہم آپ مکو بہت بڑی فتح اور عزت دینی چاہتے ہیں اور بے شار لوگوں کو آپ کے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں۔ پس یاد رکھو کہ جب تمهارے بہت سے شاگر د ہو جائیں تو تم خدا کے حضور گر جانا اور کہنا کہ اللی! اب کام انسانی طافت سے بردھتا جاتا ہے آپ خود ہی ان نوواردوں کی اصلاح کر دیجئے۔ ہم آپ کی دعا قبول کریں گے اور ان کی اصلاح کر دی جائے گی اور ان کی کمزوریوں اور بدیوں کو دور کر کے ان کو یاک کر دیا جائے گا۔ لیکن ان سب باتوں کو ملانے سے جہاں ایک طرف یہ اعتراض مٹ جا تا ہے کہ آپ مکسی گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے وہاں دو سری طرف یہ بھی معلوم ہو تاہے کہ جس وقت ایک قوم ترقی کرتی اور کثرت سے تھیلتی ہے وہی زمانہ اس کے تنزل اور انحطاط کا ہو تا ہے۔ یمی وجہ ہے کہ رسول کریم الفائلی کو خدا تعالی نے فتح کے ساتھ ہی استعفار کاارشاد فرمایا ہے۔ کیونکہ کمی قوم کے بوھنے اور ترقی کرنے کاجو وقت ہو تاہے وہی وقت اس کے تنزل کے باب کو بھی پیدا کر تا ہے۔ اور جب کوئی قوم بڑھ جاتی ہے اس وفت اس میں فساد اور فتنے بھی

شروع ہو جاتے ہیں۔ جس کی وجہ رہے ہے کہ چونکہ قوم میں ایسے لوگ آجاتے ہیں جو نبی کی خدمت اور صحبت میں نہیں رہے ہوتے اچھی طرح بد آلائشوں سے پاک وصاف نہیں ہوتے۔ اور جنہیں وہ مشکلات پیش نہیں آئی ہوتیں۔ جو خدا تعالٰی نے اپنے بیارے بندوں کو پاک کرنے کے لئے مقرر فرمائی ہوئی ہیں اس لئے وہ فتنہ و فساد پیدا کرتے ہیں اور قوم کو تباہی کے گھاٹ اتارنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ اس مضمون کو غور سے سنیں اس کا کچھ حصہ علمی اور تاریخی ہے اس لئے ممکن ہے کہ بعض کو مشکل معلوم ہو۔ لیکن پیروہ بات ہے۔ اور میں کامل یقین سے کہتا ہوں۔ یہ وہ بات ہے جو خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں تو بیان فرمائی ہے لیکن آج تک کسی نے اسے قرآن شریف ہے سکھ کربیان نہیں کیا۔ مجھے خدا تعالیٰ نے سکھائی ہے اور اس بات کاموقع دیا ہے کہ آپ لوگوں کو سناؤں۔ پس جو فخص اسے سنے گااور پھراس پر عمل کرے گاوہ کامیاب اور بامراد ہو جائے گا۔ اور جو نہیں سنے گااور عمل نہیں کرے گاوہ یا د رکھے کہ ایسے ایسے فتنے آنے والے ہیں کہ جن کے ساتھ یہ فتنہ جو اس وقت بریا ہؤا ہے کچھ مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ کیا یہ فتنہ تم کو یاد نہیں ہے اور تم نے نہیں دیکھاکہ اس کے بانیوں نے کس فقدر زور سے کیا گرانہیں کیا حاصل ہڑا پچھ بھی نہیں۔ آج بیہ نظارہ دیکھ لو اورلاہور جاکر بھی دیکھ لو۔ باد جود اس کے کہ بیعت کے وقت وہ زیادہ تھے اور ہم تھوڑے لیکن خدا تعالیٰ نے ظا ہر کر دیا ہے کہ ان کی کچھ بھی پیش نہیں گئی پس بیہ وہ فتنہ نہیں ہے جو جماعتوں کی تباہی اور ہلاکت کا موجب ہوا کر تاہے۔ وہ وہ فتنہ ہو تاہے جو سمند رکی لہروں کی طرح آتاہے اور خس و خاشاک کی طرح قوموں کو بہاکر لے جاتا ہے۔

ا نو ار العلوم جلد - ۳

پی اس فتنہ سے خدا تعالیٰ کی رحمت اور فضل کے بغیر کوئی نی نہیں سکتا۔ ہم سے پہلے بہت ی جماعتوں نے اس کے تلخ تجربے کئے ہیں۔ پس مبارک ہے وہ جو ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھائے اور افسوس ہے اس پر جس نے پہلوں کے تجربہ سے فائدہ نہ اٹھایا اور چاہا کہ خود تجربہ کرے۔ دیکھو سکھیا ایک ذہرہے اور اس کو ہر ایک ذہر جانتا ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ بہت سے لوگوں نے جب اس کو کھایا تو مرگئے۔ اس کے متعلق اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں اسے اس وقت تک ذہر نہیں کموں گاجب تک کہ خود تجربہ کر کے نہ دیکھ لوں۔ لیکن کیا افسوس ہوگا اس مخض پر جو خود تجربۂ سکھیا کھائے کیونکہ اس کا انجام سوائے اس کے پچھ نہیں ہوگا کہ مرے۔ تم لوگ بھی اس بات کا تجربہ کرنے کا خیال دل میں نہ لاؤ جس کا تجربہ تم سے پہلے لوگ

کر چکے ہیں کیونکہ ان تجربات کا بھیجہ ایسا خطرناک تھا کہ اگر جوان نے تو ہو ڑھا ہو جائے اور اگر سیدھی کمروالا نے تو اس کی کمر شیڑھی ہو جائے۔ اور اگر کالے بالوں والا سے تو اس کے بال سفید ہوجا ئیں وہ بہت تلخ اور کڑوے تجربے تھے اور ازحد دل ہلا دینے والے واقعات تھے وہ نمایت پاک روحوں کے شریروں اور بدباطنوں کے ہاتھ سے قتل کے نظارے تھے۔ وہ ایسے درد انگیز حالات تھے کہ جن کو من کر مؤمن کا دل کانپ جا تا ہے۔ اور وہ ایسے روح فرہا منظر تھے کہ جن کو من کر مؤمن کا دل کانپ جا تا ہے۔ اور وہ ایسے روح فرہا منظر تھے کہ جن کو آئھوں کے سامنے لانے سے کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔ انہی کی سزا میں مسلمانوں میں اس قدر فتنہ اور فساد پڑا کہ جس نے انہیں تباہ کر دیا۔ حضرت عثان اگو جو آدمی قتل کرنے آئے تھے ان کو آپ نے فرمایا کہ اگر تم میرے قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو یا در کھنا کہ مسلمان جو اس طرح ہوستہ ہیں جیسے دو تنگھوں کے دندانے ہوتے ہیں بالکل جدا ہو جا کیں گا اور ایسے جدا ہوں گے کہ قیامت تک انہیں کوئی نہ اکشاکر سکے گا۔

حضرت عبداللہ بن سلام فی بھی اس فتنہ کے بانیوں سے بیان کیا کہ میں نے بی اسرائیل کی بعض کتب میں دیکھا ہے کہ ایک بی ہوگاس کے بعد اس کے ظفاء ہوں گے اس کے ظیفہ خالف کو خلاف لوگ فساد کریں گے اگر وہ اس کے مارنے پر کامیاب ہو گئے تو اس کی سزاان کو بیت نہ کہ علاف کو جمع نہ کر بید دی جائے گی کہ وہ بھیٹہ کے لئے پر اگندہ کر دیئے جائیں گے اور پھر کوئی تدبیران کو جمع نہ کر سکے گی۔ چنانچہ ایسا بی ہؤا۔ یہ فتنہ اتا پھیلا اتا پھیلا کہ سوائے مسیح موعود علیہ السلام کے کوئی اس کو روک نہ سکا۔ اور مسلمان جو ٹوٹ بچکے تھے انہیں کوئی نہ جو ٹر سکا۔ پس تم لوگ یا در کھو کہ آنے والا فتنہ بہت خطرناک ہے اس سے بچنے کے لئے بہت بہت تیاری کرو۔ پہلوں سے یہ غلطیاں ہو ئیں کہ انہوں نے ایسے لوگوں کے متعلق حسن ظنی سے کام لیا جو بہ ظنیاں پھیلانے والے تھے۔ حالا نکہ اسلام اس کی جمایت کر تا ہے جس کی نبست بہ ظنی پھیلائی جاتی ہے۔ اور والے تھے۔ حالا نکہ اسلام اس کی جمایت کر تا ہے جس کی نبست یہ ظنی پھیلائی جاتی ہے۔ اور خب تک کہ با قاعدہ تحقیقات پر کی شخص پر اس کو جھوٹا قرار دیتا ہے جو بہ ظنی پھیلانے والا اور لوگوں کو سنانے والا اسلام کے نزدیک نمایت خوبیٹ اور متفتی ہے۔

پس تم لوگ تیار ہو جاؤ باکہ تم بھی اس قتم کی کسی غلطی کا شکار نہ ہو جاؤ کیونکہ اب تمہاری فتوحات کا زمانہ آرہاہے اور یاد رکھو کہ فتوحات کے زمانہ میں ہی تمام فسادات کا پیج بویا جا تاہے۔ جو اپنی فتح کے وقت اپنی شکست کی نسبت نہیں سوچتا اور اقبال کے وقت ادبار کا خیال نہیں کر تا اور ترقی کے وقت تنزل کے اسباب کو نہیں مٹا تا اس کی ہلاکت یقینی اور اس کی تاہی لاز می ہے۔ بیوں کی جماعتیں بھی اس فساد سے خالی نہیں ہوتیں اور وہ بھی جب ترقی کرتی ہیں اور ایسے لوگ ان میں داخل ہوتے ہیں جنہوں نے نبی کی صحبت نہیں یائی ہوتی اور ان کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہو تا جتنا ان لوگوں کا ہو تا ہے جو نبی کی صحبت میں رہے ہوتے ہیں اور جن کی تربیت بوجہ اس کے کہ وہ جماعت در جماعت آکر داخل ہوئے ہوتے ہیں ناممل ہوتی ہے تو ان میں بھی فساد شروع ہو جاتا ہے جو آخر کار ان کو مختلف جماعتوں میں تقتیم کر کے ان کے اتحاد کو توڑ دیتا ہے یا ان کی جڑ کو ایسا کھو کھلا کر دیتا ہے کہ آئندہ ان کی روحانی طاقیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ہاری جماعت کی ترقی کا زمانہ بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے بہت قریب آگیا ہے اور وہ دن دور نہیں جبکہ انواج در انواج لوگ اس سلسلہ میں داخل ہوں گے۔ مختلف ملکوں سے جماعتوں کی جماعتیں داخل ہوں گی اور وہ زمانہ آ تا ہے کہ گاؤں کے گاؤں اور شہر کے شہراحمہ ی ہوں گے۔ اور ابھی سے مختلف اطراف سے خوشخبری کی ہوا ئیں چل رہی ہیں۔ اور جس طرح خدا کی بیہ سنت ہے کہ بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوا ئیں چلا تاہے تاکہ غافل لوگ آگاہ ہو جا ئیں اور اینے مال و اسباب کو سنبھال لیں۔ اس طرح خدا تعالیٰ نے ہماری ترقی کی ہوائیں چلا دی ہیں پس ہوشیار ہو جاؤ۔ آپ لوگوں میں سے خدا کے فضل سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صحبت پائی ہے آپ کے مونہہ سے باتیں سی ہیں آپ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان کا فرض ہے کہ وہ آنے والوں کے لئے بدایت اور راہنمائی کا باعث ہوں۔ کیونکہ کوئی ایک فخص ہتوں کو نہیں سکھا سکتا۔ دیکھو ای جلسہ پر خدا تعالٰی کے نضل سے اٹنے لوگ آئے ہیں کہ ان سب تک مشکل سے میری آواز پہنچ عمق ہے گرجب لا کھوں اور کرو ژوں انسان آئے تو انہیں کون ایک شخص سنا سکے گا۔ لیکن بتلاؤ اگر ایک ہی سانے والا ہؤا تو یہ کیما درد ناک نظارہ ہو گاکہ کچھ لوگ تو من رہے ہوں گے اور کچھ لوگ پکوڑے کھا رہے ہوں گے۔ وہ سنیں گے کیا اور یماں سے لے کر جا کیں گے کیا۔ وہ اس اطاعت سے واقف نہ ہوں گے جو انبیاءً لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ ایک دفعہ رسول کریم اللے اللہ تقریر فرما رہے تھے آپ نے لوگوں کو فرمایا کہ بیٹے ا جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود "ایک گلی میں چلے آرہے تھے آپ کی آوازانہوں نے وہاں ہی سیٰ اور وہیں بیٹھ گے۔ کسی نے بوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں وہاں رسول کریم الفائلیۃ کی تقریر ہو

رہی ہے وہاں کوں نہیں جاتے۔ انہوں نے کہا میرے کان میں رسول کریم اللے اللہ کا آواز آئی ہے کہ بیٹے جاؤیس میں یمیں بیٹے گیا۔ (البوداؤد کتاب) لصلانا باب الامام ببکلھ الموھل فی خطبت ہے پھران کے سامنے یہ نظارہ نہ ہوگا کہ آنخضرت اللہ اللہ کی مجلس میں تین مخص آئے ایک کو آگے جگہ مل گئی وہ وہاں جا کر بیٹے گیا دو سرے کو آگے جگہ نہ ملی وہ جمال کھڑا تھا وہیں بیٹے گیا۔ تیسرے نے خیال کیا کہ یمال آواز تو آتی نہیں پھر ٹھرنے سے کیا فاکدہ وہ والی چلا گیا۔ آخضرت اللہ اللہ تی خردی ہے کہ ایک نے تمہاری مجلس میں قرب آخضرت اللہ اللہ تو نہ ایل نے بھے خردی ہے کہ ایک نے تمہاری مجلس میں قرب طاصل کرنے کے لئے کو شش اور محنت کی اور آگے ہو کر بیٹے گیا خدا تعالی نے بھی اسے قریب کیا۔ ایک اور آیا اس نے کہا اب مجلس میں آگیا ہوں اگر اچھی جگہ نہیں ملی تو نہ سمی وہیں بیٹے گیا اور اس نے واپس جانا مناسب نہ سمجھا خدا نے بھی اس سے چشم پوشی کی۔ ایک اور آیا اس خوش کی اس سے حشم پوشی کی۔ ایک اور آیا اس خوش کی اس سے مونہہ پھیرلیا۔ (فائل) کا الملہ باب من قعد حیث بنتھی به المعجلس و من دای فرجة فی الحلقة مجلس منها)

اس فتم کی باتیں نیبوں کی ہی صحبت میں رہ کر حاصل ہو سکتی ہیں۔ لیکن انہوں نے اس فتم کی نظارے نہ دیکھے ہوں گے پھر انہوں نے وہ محبت کی گھڑیاں نہ دیکھی ہوں گی جو آپ نے دیکھی ہیں۔ انہوں نے اطاعت اور فرما نیرداری کے وہ مزے نہ اٹھائے ہوں گے جو آپ نے اٹھائے ہیں۔ انہیں حضرت مسے موعود ہے وہ پیار نہ ہو گاجو آپ لوگوں کو ہے۔ انہوں نے وہ نشانات نہ دیکھے ہوں گے جو آپ لوگوں نے حضرت مسے موعود گے ساتھ رہ کر دیکھے ہیں۔ انہیں حضرت مسے موعود گا وہ پیار اور محبت سے دیکھنا اور باتیں کرنا نصیب نہ ہو گاجو آپ لوگوں کو ہؤا ہے۔ ان کے دلوں میں اطاعت اور فرما نبرداری کا وہ جو ش نہ ہو گاجو آپ لوگوں کے دلوں میں ہے۔ سوائے ان لوگوں کے جن کے سینے خدا تعالیٰ خاص طور پر خود کھول دے۔ کے دلوں میں ہے۔ سوائے ان لوگوں کے جن کے سینے خدا تعالیٰ خاص طور پر خود کھول دے۔ ایں میں شک نہیں کہ صحابہ کرام سے بعد بھی ایسے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے پہلوں کی طرح ایمان اور لیقین حاصل کر لیا تھا اور ان جیسی ہی صفات بھی پیدا کر لی تھیں۔ مثلاً امام مالک "امام شافعی" ایمان اور لیقین حاصل کر لیا تھا اور ان جیسی ہی صفات بھی پیدا کر لی تھیں۔ مثلاً امام مالک "امام الدین سروردی " معین الدین چشی " امام احمد بن ضبل " امام ابو حنیفہ" ۔ شخ عبد القادر جیلائی "شاب الدین سرورددی" ، معین الدین چشی دغیر آت سے سوائی ان کے ول پاک ہو گا۔ گرجس کشرت سے بعد میں نہ ہو سکے۔ بلکہ بعد الدین چشی تھوں کی تھی جو صحابہ " میں بہ تو سکے۔ بلکہ بعد میں نہ ہو سکے۔ بلکہ بعد میں بہت سے نقص موجود شے اور قلت ان کی تھی جو صحابہ "

جیسی مفات رکھتے تھے۔ لیکن صحابہ " کے وقت کثرت کامل ایمان والوں کی تھی۔ ہماری جماعت میں اس وقت خدا کے نضل ہے کثرت ان لوگوں کی ہے جو حضرت مسے موعود ً کی صحبت میں رہے اور قلت ان کی ہے جو بعد میں آئے لیکن سے کثرت ایس ہے جو دن بدن کم ہوتی جارہی ہے۔ میرا مطلب اس تقریر سے بیہ نہیں کہ نبی کے بعد اعلیٰ درجہ کے لوگ ہوتے ہی نہیں۔ نہیں اعلیٰ درجہ کے لوگ ہوتے ہیں اور ضرور ہوتے ہیں جیساکہ ابھی میں نے بعض آدمیوں كے نام لئے ہيں جنهوں نے محابہ " كے بعد برا درجہ حاصل كيا۔ اپني جماعت كے متعلق بھي آج ہی ایک مخص نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کیا بعد میں آنے والے وہ درجہ یا سکتے ہیں جو حضرت مسے موعود کی صحبت پانے والوں نے پایا۔ تو میں نے اسے جواب دیا کہ ہاں وہ درجہ پا سکتے ہیں۔ پس اس تقریر کابیہ مطلب نہیں کہ میں بعد میں آنے والے لوگوں کو مایوس کروں بلکہ میرا مطلب متہیں اور ان کو ہوشیار کرنا ہے۔ تہیں اس لئے کہ تاتم آنے والوں کی تعلیم کا فکر کرو اور انہیں اس لئے تا وہ جان لیں کہ ان کے راستہ میں بہت سی مشکلات ہیں وہ ان پر غالب آنے کی تدبیر کریں۔ ورنہ یہ عقیدہ کہ نبی کی جماعت کے بعد کوئی ان کے درجہ کویا ہی نہیں سکتا ا کے غلط اور باطل عقیدہ ہے جو جھوٹی محبت سے پیدا ہوا ہے۔ صحابہ " کے بعد بڑے بڑے مخدوم بڑے بوے بزرگ اور بڑے بوے اولیاء اللہ گزرے ہیں۔ جن کی نسبت ہم ہرگز نہیں کہہ ﷺ کے وہ سب کے سب ہرایک اس شخص سے روحانیت میں ادنیٰ تھے جس نے رسول کریم الفالية كل صحبت خواه ايك دن بي يائي مو ۔ اصل بات سير ہے كه وه جو صحابية ميں اعلىٰ درجه ر کھتا ہے وہ ان بعد میں آنے والوں سے اعلیٰ ہے۔ لیکن وہ جو ان میں ادنیٰ ہے اس سے بعد میں آنے والوں کا اعلیٰ طبقہ اعلیٰ ہے۔ ہاں سب صحابہ "کویہ ایک جزوی نضیلت حاصل ہے کہ انہوں نے آنخضرت اللے اللہ کا چرہ مبارک دیکھا جس کے لئے اب آگر کوئی ساری دنیا کی سلطنت بھی دینے کو تیار ہو جائے تو عاصل نہیں کر سکتا۔ یمی بات حضرت مسیح موعود ؑ کے صحابہ ؓ کے متعلق

غرض دہ دفت آتا ہے کہ ایسے لوگ اس سلسلہ میں شامل ہوں گے جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صحبت نہ پائی ہوگی۔ اور اس کثرت سے ہوں گے کہ ان کو ایک آد می تقریر نہیں سنا سکے گااس لئے اس دفت بہت سے مدرّسوں کی ضرورت ہوگی۔ اور پھراس بات کی بھی ضرورت ہوگی کہ ایک شخص لاہور میں ایک امر تسرمیں بیٹھا سنائے۔ اور لوگوں کو ذین سے واتف کرے۔ اور احکام شرع پر چلائے مآکہ تمام جماعت صحیح عقائد پر قائم رہے اور تفرقہ ہے۔ بچ۔

کل میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ علم ایک بہت اچھی چیزہے اس کو حاصل کرنے کے کئے کو مشش کرولیکن آج بتا تا ہوں کہ علم بغیر خثیت اور تقویٰ کے ایک لعنت ہے۔ اور ایباعلم بت دفعہ حجاب اکبر ثابت ہؤا ہے۔ دیکھو مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی ایک عالم آدمی ہیں لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر وہ ایمان نہ لائے۔ بلکہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے ہی مرزا کو بڑھایا تھا اور میں ہی گھٹاؤں گا۔ گویا انہوں نے اپنے علم کے گھمنڈ پر سمجھا کہ کسی کو میں ہی بڑھا سکتا ہوں اور میں ہی گھٹا سکتا ہوں۔ رسول کریم ﷺ کے زمانے سے پہلے ایک شخص شرک کے خلاف تعلیم دیا کر ما تھا۔ جب رسول کریم الطابی مبعوث ہوئے تو کسی شخص نے اسے اسلام کی تلقین کی۔ اس نے جواب دیا کہ شرک کے مٹانے میں جو محنت اور کو شش میں نے کی ہے وہ اور کسی نے نہیں کی پس اگر کوئی شخص دنیا میں نبی ہو تا تو وہ میں ہو تا یہ شخص نبی كيونكر بن كيا- وه هخص كو توحيد كاعلم ركها تهاليكن بوجه خثيت نه هونے كے اسلام لانے سے محروم ہو گیا۔ پس میں آپ لوگوں کو یمی نہیں کہتا کہ علم سیصو بلکہ بیہ بھی کہتا ہوں کہ تقویٰ اور خثیت الله پیدا کرو- کیونکه اگریه نه ہو تو علم ایک عذاب ہے نه که کوئی مفید چز- تم قرآن شریف پڑھواور خوب پڑھو کیونکہ بے علم انسان نہیں جانتا کہ خدا تعالی نے مجھے کیا کیا تھم دیئے ہیں لیکن میہ بھی یاد رکھو کہ کئی انسان ایسے ہوتے ہیں جو قرآن شریف جانتے ہیں مگر خود مگراہ ہوتے ہیں اور دو سروں کو ممراہ کرتے چرتے ہیں اور اس طرح کے ہو گئے ہیں جس طرح کہ يهود كے عالم تھے جن كاذكر قرآن شريف ميں آيا ہے۔ وہ جانتے ہيں كه قرآن شريف وي ہے جو رسول الله کے زمانہ میں تھا۔ گرجانتے ہوئے نہیں جانتے۔ وہ مولوی اور مفتی کہلاتے ہیں مگران کے اعمال میں اسلام کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا۔ قرآن شریف کے معنوں کی ایسی ایس توجیس نکالتے اور ایس ایس شرار تیں کرتے ہیں کہ ان کے دل بھی انہیں شرمندہ کرتے ہیں۔ عالم كملاتے ہيں مگر عمل نہيں كرتے۔ اس لئے كو انہوں نے علم يرد ھا مگران كا علم ان كے سمى کام نہ آیا اور وہ گمراہ کے گمراہ ہی رہے۔

پس خثیت اللہ کی بہت ضرورت ہے۔ اس کے پیدا کرنے کے طریق نبیوں کے زمانہ میں بہت سے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لئے کہ وہ انسان کو سانچے میں ڈھال دیتے ہیں اور خود نمونہ ی بن کرلوگوں کو سکھلاتے ہیں۔ یہ ایک ثابت شدہ بات ہے کہ ہرایک کام جس طرح نمی استاد کے بتانے اور تجربہ کر کے دکھانے سے آتا ہے اس طرح خود بخود کتابوں میں سے بڑھ لینے سے نہیں آیا کر ما مثلاً اگر کوئی مخص ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ لے لیکن اسے تجربہ نہ ہو تو وہ لوگوں کا علاج کرنے کی بجائے ان کو مارے گا۔ کیونکہ علاج وہی کر سکتا ہے جس کو تجربہ بھی ہو اور جے اس نے کسی استاد سے سکیصا ہو۔ گرجس نے کسی استاد کو دیکھا ہی نہ ہو اس کے علاج سے بہت مرتے اور کم جیتے ہیں اور جو جیتے ہیں وہ بھی اس لئے نہیں کہ اس کی دوائی اور علاج سے بلکہ این طاقت اور قوت سے ۔ پس خثیت اللہ نبی کی صحبت سے جس طرح حاصل ہوتی ہے اس طرح سی اور طربق سے نہیں حاصل ہو عتی۔ پس تم میں سے تو بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے حضرت مسیح موعود می صحبت ہے اس کو سکھا ہے۔اس لئے تم اس زمانہ کے لئے ہوشیار ہو جاؤ جبکہ فتوحات پر فتوحات ہوں گی عنقریب ایک زمانہ آتا ہے جبکہ تمہارے نام کے ساتھ لوگ رضی اللہ عنہ لگا کیں گے۔ آج اگر تمہاری قدر نہیں تو نہ سہی لیکن ایک وقت آیا ہے جبکہ اس ھخص کی گیڑی 'کری**ۃ اور جوتی تک کولوگ متبرک سمجھیں گے جو حضرت مس**ے موعود علیہ السلام کے ساتھ رہا ہے۔ بیٹک حضرت مسیح موعود ملو ہی خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بادشاہ تیرے کپڑوں ہے برکت ڈھونڈیں محے لیکن یاد رکھو صاد توں کے ساتھ رہنے والوں کے کپڑوں کے ساتھ بھی یمی سلوک ہو تا ہے۔ حضرت مسے موعود " نے الوصیت میں لکھا ہے کہ ''ہمارا خدا وعدوں کا سچا اور وفادار اور صادق خدا ہے وہ سب کچھ تنہیں دکھلائے گا۔ جس کا اس نے وعدہ فرہایا آگر چہ یہ دن دنیا کے آخری دن ہیں۔اور بہت بلا کیں ہیں جن کے نزول کاوقت ہے۔ یر ضرور ہے کہ یہ دنیا قائم رہے جب تک وہ تمام باتیں پوری نہ ہو جا کیں جن کی خدانے خبردی ۔ میں خدا ک طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں طاہر ہوا۔ اور میں خداکی ایک مجسم قدرت ہوں۔ اور

(الوصيت صغره - روحاني فرائن جلد ٢٠صفر ٣٠١ )

میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دو سری قدرت کا مظهر ہوں گے "۔

پس وہ وقت جلد آنے والا ہے اس میں شک نہیں کہ آج تم لوگوں کی نظروں میں جابل ہو۔ پر وہ دن جلدی ہی آنے والے ہیں جبکہ دنیا کے گی کہ تمہارے زمانہ میں تم سے زیادہ مہذب کوئی نہیں گذرا۔ تم نے خدا تعالی کا علم مانا ہے اس کے رسول کا علم مانا ہے اور اس کے مسیح کو قبول کیا ہے۔ پس تم ہی دنیا میں ایک برگزیدہ قوم ہو۔ تمہارے کپڑوں سے لوگ برکت

و ووندیں کے اور تمہارے ناموں کی عزت کریں گے کیونکہ تمہارے نام عزت کے ساتھ آسان پر لکھے گئے ہیں۔ پس کون ہے جو انہیں دنیا سے مٹاسکے ۔ لیکن پیر بات بھی یا در کھو کہ جس طرح تم پر اس قدر انعام ہوئے ہیں ای طرح تمہارے فرض بھی بہت بڑھ گئے ہیں۔ بیٹک بعد میں آنے والے تحریریں بڑھ سکتے ہیں حضرت مسیح موعود ٹکی کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں مگراس طرح وہ اعمال نہیں سکھے سکتے۔ اور نہ دو سرے لوگ انہیں سکھا سکتے ہیں جس طرح تم نے سکھے ہیں۔ گروہی سکھا سکتے ہیں جو حضرت مسیح موعود می صحبت میں پاک دل ہوئے۔ صرف علم نہ پہلوں کے کام آیا اور نہ پچھلوں کے کام آسکتا ہے۔ گر تنہیں خود علم کی ضرورت ہے قرآن شریف عربی زبان میں ہے اس لئے جب تک عربی نہ آتی ہو اس کے پڑھنے میں لذت نہیں آ سکتی اور نہ اس کے احکام سے انسان واقف ہو سکتا ہے۔ پس تم عربی سکھو ٹاکہ قر آن شریف کو سمجھ سکو۔ ابھی میرحامد شاہ صاحب نے ایک نظم پڑھی ہے۔ عجیب بات ہے کہ اس میں انہوں نے ایک شعرابیا بھی کہا ہے کہ ای کے مضمون کے متعلق میں اس دقت تقریر کرنے کے لئے کھڑا ہُوا ہوں اور وہ بیہ ہے کہ تم بار بار قادیان آؤ اور آکر قرآن سیصو تا بعد میں آنے والوں کو سکھا سکو۔ اگر تم اس کے لئے تیار نہ ہوئے تو یاد ر کھو کہ ایک عرصہ تک تو بیٹک تنہیں عزت حاصل ہوگی لیکن ایبا زمانہ آئے گا جبکہ تم خاک میں ملائے جاؤ گے۔ اور تم سے آنے والے لوگ جن میں خشیت اللہ نہ ہوگی وہی سلوک کریں گے جو صحابیہ ' کے ساتھ ان لوگوں نے کیا جو بعد میں آئے تھے کہ انہیں قتل کراکران کی لاشوں پر تھو کا اور دفن نہ ہونے دیا۔

دیھو میں آدمی ہوں اور جو میرے بعد ہوگا وہ بھی آدمی ہی ہوگا جس کے زمانہ میں فتوحات ہوں گی وہ اکیلا سب کو نہیں سکھا سکے گا۔ تم ہی لوگ ان کے معلم بنوگ ۔ پس اس وقت تم خود سکھو تا ان کو سکھا سکو ۔ فدا تعالی نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ دنیا کے لئے پر دفیسر بنا دیئے جاؤ ۔ اس لئے تمہارے لئے ضروری ہے اور بہت ضروری ہے کہ تم خود پڑھو تا آنے والوں کے لئے استاد بن سکو ۔ اگر تم نے خود نہ پڑھا تو ان کو کیا پڑھاؤ گے ۔ ایک نادان اور جابل استاد کسی شاگر دکو کیا پڑھا سکتا ہے ۔ کہتے ہیں ایک استاد تھا اس نے چند خطوط پڑھے ہوئے تھے جو کوئی خط لاکر دیتا اسے انہیں خطوں میں سے کوئی ایک سنا دیتا ۔ ایک دن ایک مخص خط لایا اس وقت اس کے پاس اپنے پہلے خط موجود نہ تھے اس لئے نہ پڑھ سکا ۔ اور کہنے لگا کہ میں طاق والے خط پڑھ سکتا ہوں ۔ پس تم بھی اس خط کے پڑھنے دالے کی طرح نہ بنو ۔ آپ لوگوں کے والے خط پڑھ سکتا ہوں ۔ پس تم بھی اس خط کے پڑھنے دالے کی طرح نہ بنو ۔ آپ لوگوں کے والے خط پڑھ سکتا ہوں ۔ پس تم بھی اس خط کے پڑھنے دالے کی طرح نہ بنو ۔ آپ لوگوں کے والے خط پڑھ سکتا ہوں ۔ پس تم بھی اس خط کے پڑھنے دالے کی طرح نہ بنو ۔ آپ لوگوں کے والے خط پڑھ سکتا ہوں ۔ پس تم بھی اس خط کے پڑھنے دالے کی طرح نہ بنو ۔ آپ لوگوں کے والے خط پڑھ سکتا ہوں ۔ پس تم بھی اس خط کے پڑھنے دالے کی طرح نہ بنو ۔ آپ لوگوں کے والے خط پڑھ سکتا ہوں ۔ پس تم بھی اس خط کے پڑھنے دالے کی طرح نہ بنو ۔ آپ لوگوں کے د

لئے ضروری ہے کہ اینے اندر اخلاص اور خشیت پیدا کرد ادر علم دین سیکھو اور اینے دلوں کو صِقل کرو ٹاکہ جو لوگ تم میں آئیں ان کو تعلیم دے سکو اور ان میں خثیت اللہ پدا کر سکو۔ صحابہ " کے وقت جو فتنہ ہوا تھا وہ اس بات کا نتیجہ تھا کہ وہ لوگ مدینہ میں نہ آتے تھے۔ اور انہوں نے قرآن شریف نہ پڑھااور نہ سمجھاتھا۔ اس لئے ان میں خثیت اللہ پیدا نہ ہو ئی۔ جس کا انجام یہ ہُوا کہ انہوں نے صحابہ '' کو قتل کر کے اپنے پاؤں تلے رونداان کی لاشوں کی بے عزتی کی۔ اور انہیں مکانوں میں بند کر دیا۔ اگر وہ بدینہ آتے اور اہل بدینہ سے تعلق رکھتے۔ نو تجھی بیہ فتنہ نہ ہو یا۔ اور اگر ہو تا تو ایس خطرناک صورت نہ اختیار کر تا۔ اس فتنہ میں سارے مدینہ *ہے* صرف تین آدمی ایسے نکلے۔ جن کو مفید اور شریر لوگ اپنے ساتھ ملا سکے۔ اور ان کو بھی دھو کا اور فریب سے - وہ ایک عمار "بن یا سرتھ - دو سرے محد بن الی بکر" ' اور تیسرے ایک انصاری تھے۔ چونکہ تم لوگ بھی صحابہ " کے مشابہ ہو اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تاریخ سے بیان کروں کہ کس طرح مسلمان تیاہ ہوئے۔ اور کون ہے اسباب ان کی ہلاکت کا باعث بنے پس تم ہوشیار ہو جاؤ اور جولوگ تم میں نے آئیں ان کے لئے تعلیم کا بندوبست کرو۔ حضرت عثمان اللہ ایک کے وقت جو فتنه اٹھا تھا۔ وہ صحابہ " ہے نہیں اٹھا تھا۔ جو لوگ پیہ کتے ہیں کہ صحابہ " نے اٹھایا تھا ان کو وهو کا لگاہے۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت علی ؓ کے مقابلہ میں بہت سے صحابہ ؓ نتھے اور معاویہ کے مقابلہ میں بھی لیکن میں کہتا ہوں کہ اس فتنہ کے بانی صحابہ "نہیں تھے بلکہ وہی لوگ تھے جو بعد میں آئے اور جنہیں آنخضرت اللهائين كى صحبت نصيب نہ ہوئى اور آپ كے پاس نہ بيشے-پس میں آپ لوگوں کو اس طرف متوجہ کر آ ہوں اور فتنہ سے بیچنے کا پیہ طریق بتا آ ہوں کہ کثرت سے قادیان آؤ۔ اور بار بار آؤ تاکہ تمهارے ایمان تازہ رہیں۔ اور تمهاری خثیت الله روھتی رہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول فرماتے تھے میں زمانہ طالب علمی میں ایک شخص کے پاس منے کے لئے جایا کر آ تھا۔ کچھ عرصہ نہ حمیا پھرجو حمیا تو کہنے لگے کیا تم بھی قصائی کی دکان پر نہیں گئے میں نے کما قصائی کی دکان تو میرے راستہ میں پڑتی ہے ہرروز میں اس کے سامنے سے گذرتا ہوں۔ انہوں نے کماکیاتم نے تبھی قصائی کو نہیں دیکھا کہ وہ پچھے دیر گوشت کاٹ کرایک چھری کو دو سری چھری پر پھیرلیتا ہے وہ ایبااس لئے کر تاہے کہ تا دونوں چھریاں تیز ہو جائیں۔ اسی طرح جب ایک نیک آدمی دو سرے نیک آدمی سے ملتا ہے تو ان پر جو کوئی بر اثر ہو تا ہے دہ دور ہو جاتا ہے۔ پس تم لوگ بھی کثرت سے یہاں آؤ ناکہ نیک انسانوں سے ملو- اور صاف د

شفاف ہو جاؤ۔ خدا تعالیٰ نے قادیان کو مرکز بنایا ہے اس لئے خدا تعالیٰ کے جو بر کات اور فیوض یماں نازل ہوتے ہیں اور کسی جگہ نہیں ہیں۔ پھرجس کثرت سے حضرت مسیح موعود کے صحابہ یماں موجود ہیں اور کسی جگہ نہیں ہیں۔ اس لئے یماں کے لوگوں کے ساتھ طنے سے انسان کا دل جس طرح میقل ہو تاہے اور جس طرح اسے تز کیہ نفس حاصل ہو تاہے۔اس طرح کسی جگہ کے لوگوں کے ساتھ ملنے سے نہیں ہو تا۔ حضرت مسح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو لوگ قادیان نہیں آتے مجھے ان کے ایمان کا خطرہ ہی رہتاہے۔اب ہی دیکھ لوان لوگوں کو چھوڑ کرجو یماں متکبرانہ آتے اور ای نشہ میں چلے جاتے تھے باہرے ایسے ہی لوگ غیر مبائعیں ہیں جو یماں نہیں آتے تھے۔ بس ای وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہوتے گئے۔ جس کا یہ متیجہ فکا کہ وہ مردہ دل ہو گئے۔ انہوں نے اپنے دل میں ایمان کا بودا تو لگایا تھا مگراہے یانی نہ دیا۔ اس لئے وہ سوکھ گیا۔ انہوں نے اپنے ول میں خشیت اللہ کا بچے تو بویا تھا گراس کی آبیا ثی نہ کی۔ اس لئے وہ خٹک ہو گیا۔ تم ان لوگوں کے نمونہ سے عبرت پکڑو اور باریباں آؤ۔ آگہ حضرت مسے موعود "کی صحبت یافتہ جماعت کے پاس بیٹھو۔ حضرت مسیح موعود " کے نشانات کو دیکھو اور اپنے دلوں کو میثل کرو۔ میں بیہ نہیں کتا کہ آپ لوگوں نے اس وقت تک کچھ نہیں سکھایا کچھ نہیں حاصل کیا آپ نے بہت کچھ سکھااور بہت کچھ حاصل کیا ہے گراس کو قائم اور آازہ رکھنے کے لئے یہاں آؤ اور بار بار آؤ۔ بہت لوگ ایسے ہیں جو صرف جلسہ پر آتے ہیں اور پر نہیں آتے۔ میں کتا ہوں انہیں اس طرح آنے سے کیا فائدہ بثوا۔ بیہ فائدہ تو بثوا کہ انہوں نے حضرت مسے موعود ؑ کا تھم ہانا اور اس تھم کی قدر کی۔ گرایسے موقعہ پر انہیں کچھ سکھانے اور یڑھانے کا کماں موقعہ مل سکتا ہے۔ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جلسہ پر آتے اور پھر چلے جاتے ہیں ان کی بعض حرکات خلاف شرع ہوتی ہیں۔ لیکن ایسے وقت میں نہ پچھ بنایا جاسکتا ہے اور نہ بتانے کا کوئی موقعہ ملتا ہے۔ اور پھروہ جو یہاں نہیں آتے ان کے لئے بار بار دعابھی نہیں ہو سکتی اور کس طرح ہو۔ میں تو دیکھتا ہوں۔ ماں بھی اپنے اس بچہ کو جو ہرونت اس سے دور رہے بھول جاتی ہے اور جو نزدیک رہے اسے یاد رکھتی ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ بھی ان لوگوں کو بھلا دیتا ہے جو اس کو یا د نہیں رکھتے۔ قرآن شریف میں خدا تعالی کافروں کو کہتا ہے کہ تم میرے ملنے سے ناامید ہو گئے پس میں نے بھی تم کو ترک کردیا۔ تووہ فمخص جو بار بار مجھے ملتااور یخ آپ کو شناخت کرا تا ہے وہ اپنے لئے دعا کے لئے بھی یاد دلا تا ہے۔ بیٹک میں تمام جماعت

کے لئے ہمیشہ دعا کر تا ہوں اور کر تا رہوں گا۔ اور مجھے اپنی دعاؤں کے نیک نتائج نکلنے کی امید ہے۔ ناامیدی میری فطرت میں ہی نہیں ہے کیونکہ میری طبیعت خدا تعالی نے ایسی بنائی ہے جو ناامیدی کے الفاظ کو سننابھی گوارا نہیں کرتی۔ مجھے اس مخص پر بہت غصہ آتا ہے جو خدا تعالی کی نسبت کسی ناامیدی کااظہار کرے اس ونت میرے تمام بدن کو آگ لگ جاتی ہے۔ نیز میں یہ بات بھی تبھی نہیں من سکتا کہ فلال بات ہو نہیں سکتی۔ مجھے ایسے لوگوں سے ہیشہ نفرت رہی ہے اور ہے جو اس نتم کے ہوتے ہیں۔ خیریہ ایک شمنی بات تھی جو میں نے بیان کر دی ہے۔ ہاں آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہے کہ خدا ہے دور رہنے والے لوگوں کا خدا ہے قرب نہیں ہو تا۔ اس طرح اس کے بندوں سے دور رہنے والا بھی ان کا مقرب نہیں بن سکتا۔ وہ وعائيں جو ميں كريا ہوں مجملاً ہوتى ہيں۔ اس لئے ان كا اثر اجمالي طور پر سب كو ہو گا مگر فرد آ فردا اس کے لئے دعا کی تحریک پیدا ہوتی ہے جو بار بار سامنے نظر آئے۔ پس اس بات کو مد نظر ر کھ کر بھی یہاں آؤ بھر قادیان میں نہ صرف قرآن شریف علمی طور پر حاصل ہو آئے بلکہ عملی طور پر بھی ملتا ہے۔ یہاں خدا کے فضل سے پڑھانے دالے ایسے موجود ہیں جو پڑھنے والے کے ول میں داخل کردیں۔اور بیہ بات کسی اور جگہ حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ تفقہ فی الدین اور چیز ہے۔ اور علم اور چیز۔ رسول اللہ اللہ ﷺ نے حضرت عباس ؓ کے لئے ہیں دعا فرمائی کہ خدا تعالیٰ تمہیں دین کے باریک رازوں سے واقف کرے ہفتہ فی الدین حاصل ہو۔ پس ہرایک وہ مخض جو قرآن شریف پڑھ سکتا ہے وہ عالم ہو سکتا ہے گر نقیبہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ قرآن کریم کے باریک رازوں سے بھی واقف نہ ہو۔ ایسے انسان خدا کے نشل سے یماں موجود ہیں ان سے آپ میہ بات حاصل کریں۔ اور وہ اس طرح کہ بار باریماں آئیں کیونکہ وہ وقت عنقریب آنے والا ہے جبکہ آپ دنیا کے بڑھانے والے بنیں گے۔ پس جلدی تعلیم حاصل کرو ٹاکہ و مروں کو پڑھا سکو۔ خدا تعالی کا جن مرکزوں کے ساتھ تعلق ہو تا ہے ان کے رہنے والوں کے ساتھ بھی وہ اینے خاص فضل کا سلوک کرتا ہے تو یہاں نہ صرف بیا کہ خود بہت سے لوگ خدا کے فضل سے حفّقہ فی الدین رکھتے ہیں۔ بلکہ ہرا یک بات میں دو سروں کو بھی تسلی ادر تشفی کرا سکتے ہیں خدا کے نفل ہے کچریہاں کی ایک ایک ایٹ ایک ایک مکان حفزت مسیح موعود ً کی صدافت کی دلیل ہے کیونکہ یہ وہ شہرہے جس کا نام بھی کوئی نہ جانتا تھا گراس میں پیدا ہونے والے ایک شخص نے کما کہ خدانے مجھے کہاہے کہ تنہیں تمام جمان میں مشہور کر دوں گا۔ اور

ماں دور دور سے لوگ آئیں گے۔ چنانچہ وہ مشہور ہوگیااور دور دراز ملکوں سے لوگ آ۔ جو آپ کی صداقت کا ایک کھلا کھلا ثبوت ہے۔ ایک دفعہ ایک انگریز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو امریکہ سے ملنے کے لئے آیا۔ اس نے آپ سے بوچھاکد کیا آپ نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں میں نبی ہوں۔ اس نے کمااگر آپ نبی ہیں تو کوئی نشان دکھلائے۔ آپ نے فرمایا آپ ہی میرے نشان ہیں۔ اس نے کہامیں کس طرح ہوں۔ فرمایا ایک وقت تھا کہ یہاں مجھے کوئی نہ جانتا تھا اور میں ایک گمنامی کی حالت میں رہتا تھا۔ لیکن آج آپ مجھے امریکہ ہے ملنے کے لئے آئے ہیں۔ کیا یہ میری صداقت کا نثان نہیں ہے۔ غرض آپ میں سے ایک ایک فخص اور اس مبحد اور دو سرے مکانوں کی ایک ایک اینٹ آنے والوں کے لئے نثان ہے کیونکہ اگر حضرت صاحب کے ذریعہ یہاں لوگ جمع نہ ہوتے۔ تو کون بیہ مبحدس اور بیہ سکول اور بیہ بو ر ڈنگ بنا تا۔ حضرت مسے موعو ڈنے ایسے وقت میں اس کی خبردی تھی جبکہ کسی کے خیال میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی۔ پھر آپ ؓ نے بیہ بھی فرمایا ہۋا ہے کہ قادیان اس دریا تک جویہال سے سات آٹھ میل کے فاصلہ پر ہے تھیل جائے گا۔ چنانچہ ایک میل تک تو اس تھو ڑے ۔۔ عرصہ میں ہی پھیل گیاہے۔ قاعدہ ہے کہ ابتداء میں ہرایک چنر آہستہ آہستہ ترقی کرتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد یک لخت بہت بڑھ جاتی ہے۔ مثلاً بچہ پہلے تھو ڑا تھو ڑا بڑھتا ہے لیکن ایک وقت میں یک لخت بڑھ جاتا ہے۔ توبہ قادیان کی ابتدائی ترتی ہے اس سے اس کی انتمائی ترقی کا اندازہ کرلو۔ غرض قادیان کی ہرایک چز ہرایک درخت ہرایک اینٹ ہرایک مکان نشان ہے۔ بهثتي مقبره ' حضرت صاحب كا باغ ' بو ر ذنگ ' سكول 'مبحد س وغيره سب حضرت صاحب كامعجزه ہیں اوریہاں کی گلیاں بھی بہت بابرکت ہیں کیونکہ ان میں خدا کا مسِنَّ جلا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ مکہ اور مدینہ کیوں اب بھی پاہرکت ہیں۔ ان میں کیاایس چیز ہے جو کسی اور جگہ نہیں ہے۔ وہ یہ کہ کہ کی بنیاد حضرت ابراہیم عصبے برگزیدہ انسان نے رکھی۔ اور مدینہ میں رسول کریم القلطينيّ رونق افروز رہے ليكن اب كياوہاں رسول الله موجود ہیں۔ پھر كيوں اس كى عزت اور تو قیر کی جاتی ہے۔اور رسول اللہ نے بیہ کیوں فرمایا ہے کہ میری مسجد میں نمازیز ھنے والے کو بیہ ہت سمی اور مبحد میں پڑھنے والے کے زیادہ نواب ہو گا حالا نکہ وہاں رسول اللہ کیا آپ ؓ کے صحابہ پھی نہیں ہیں اور اب تو دہاں ایسے علماء رہتے ہیں جنہوں نے حضرت مسیح موعودٌ پر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیا گرچو نکہ وہاں آنخضرت اللے لھائیے کے قدم بڑے تھے اس لئے وہ اب بھی مقدس اور

مطهر ہی ہے۔ پھر مکہ کو دیکھو وہاں نہ حضرت ابراہیم ہیں اور نہ حضرت اساعیل ۔ اور نہ ہی ان کے صحابہ موجود ہیں۔ گرچونکہ ان متبرک انسانوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی اس لئے باوجود اس وقت ان کے وہاں موجود نہ ہونے کے مکہ ویبا ہی متبرک ہے۔ تو جن مقاموں کے ساتھ خد ا تعالیٰ کا تعلق ہو تاہے وہ ہمیشہ کے لئے متبرک بنا دیئے جاتے ہیں۔ قادیان بھی ایک ایسی ہی جگہ ہے۔ یہاں خدا تعالیٰ کا ایک برگزیدہ مبعوث ہؤا اور اس نے یہاں ہی اپنی ساری عمر گذاری۔ اور اس جگہ ہے وہ بہت محبت رکھتا تھا۔ چنانچہ اس موقعہ پر جبکہ حضرت مسج موعود ً لاہور گئے ہیں۔ اور آپ کا وصال ہو گیا ہے۔ ایک دن مجھے آپ نے ایک مکان میں بلا کر فرمایا۔ محمود دیکھویہ دھوپ کیسی زرد سی معلوم ہو تی ہے۔ چو نکہ مجھے ویسی ہی معلوم ہو تی تھی جیسی کہ ہرروز دیکتا تھا۔ میں نے کہانہیں اس طرح کی ہے جس طرح کی ہرروز ہۋا کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں یہاں کی دھوپ کچھ زر داور مدھم سی ہے۔ قادیان کی دھوپ بہت صاف اور عمدہ ہوتی ہے۔ چونکہ آپ نے قادیان میں ہی دفن ہونا تھا۔ اس لئے آپ نے بیہ ایک ایس بات فرمائی جس سے قادیان سے آپ کی محبت اور الفت کا پہۃ لگنا تھا۔ کیونکہ جب کہیں سے جدائی ہونے لگتی ہے تو وہاں کی ذرا ذرا چیز ہے بھی محبت اور الفت کا خیال آتا ہے۔ تو اس جگہ کی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی خدا کے مسیح کو وہ الفت تھی جس کا ثبوت اس واتعہ سے ملتا ہے۔ پھر خدا تعالی نے تہیں ایک سلک میں نسلک کر دیا ہے اور تم ایک لڑی میں بروئے گئے ہو۔ خدا تعالیٰ نے متہیں اتفاق و اتحاد کی مضبوط چثان پر کھڑا کر دیا ہے۔ اس لئے یہاں صرف مقام ہی کی برکتیں نہیں بلکہ اتحاد کی برکتیں بھی ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں اگر خد انخواستہ اتحاد نہ بھی ہو تو بھی بہاں آنابہت ضروری ہے۔ ورنہ وہ شخص جو یہاں نہیں آتا۔ یاد رکھے کہ اس کا ایمان خطرہ میں ہے۔ پس وہ لوگ جو برانے ہیں اور وہ بھی جو نئے ہیں یمال بار بار آئیں۔ میں بوے زور سے کہتا ہوں کہ ان کے یہاں آنے جانے کے روپے ضائع نہیں جا کیں گے بلکہ خدا تعالیٰ انہیں واپس کروے گا۔ اور بوے نفع کے ساتھ واپس کرے گا کیونکہ خدا تعالیٰ کسی کا حق نہیں ماریا۔ اسے بری غیرت ہے اور اس معالمہ میں وہ بڑا غیور ہے۔ دیکھو اس میں اتنی غیرت ہے کہ جب مؤذن کھڑا ہو کر ازان میں کتا ہے۔ حَتَّى عَلَى الصَّلُوةِ کہ اے لوگو نماز کا وقت ہوگیاہے نماز کے لئے آؤ۔ تو خدا تعالی اتنا برداشت نہیں کر سکتا کہ اس آواز سے لوگ میہ

خال کر کے آئیں کہ چلو غدا کا تھم ہے مجد میں چلیں۔ اور اس طرح ایک طرح کا احسان

جنائیں۔ اس لئے ساتھ یہ بھی فرا دیا کہ حَتَ عَلَی الْفَلَاحِ کی کا نماز پڑھنے کے لئے آنا بھی پر کوئی احسان نہیں ہے اگر کوئی نماز پڑھے گاتو خود ہی فلاح حاصل کرے گا۔ توجو لوگ خدا تعالی کے لئے اپنا مال خرچ کریں گے اس کی رضامندی کے لئے اپنا وطن چھوڑیں گے اس کی رضامندی کے لئے اپنا وطن چھوڑیں گے اس کی رضا کے لئے سفر کی تکلیفیں برداشت کریں گے۔ ان کی یہ باتیں ضائع نہیں جائیں گی۔ بلکہ وہ اس درجہ کو پائیں گے کہ خدا ان کا ہاتھ 'خدا ان کی زبان 'خدا ان کے کان 'اور خدا ان کے پاؤں بو وجہ کو پائیں گئا ہو کرواپس ملے گا۔ اور جو پچھو وہ اس راستہ میں ڈالیں گے وہ بچ ہو گاجو انہیں کئی گنا ہو کرواپس ملے گا۔ پس کوئی شخض یہ خیال نہ کرے کہ قادیان آنا خرچ کرنا ہے یہ خرچ کرنا نہیں بلکہ برکتیں حاصل کرنا ہے۔ ویکھو کھیتی میں بخ ڈالنے والا بھی بچ کو خرچ کرتا ہے لیکن اس سے گھرا آنہیں بلکہ امید رکھتا ہے کہ کل جھے بہت زیادہ ملے گا۔ پس تم بھی یہاں آنے جانے کے اخراجات بلکہ امید رکھتا ہے کہ کل جھے بہت زیادہ ملے گا۔ پس تم بھی یہاں آنے والے کے اخراجات سے نہ گھراؤ۔ خدا تعالی خمیں اس کے مقابلہ میں بہت بڑھ کر دے گا۔ پس تمہارے یہاں آنے میں کوئی چیز روک نہ ہو اور کوئی بات مانع نہ ہو تا کہ تم اپنے دین اور ایمان کو مضوط کراو۔ اور اپنے میں آنے والوں سے پہلے ان کے لئے کے لئے تیار ہو جاؤ۔ اور اگر آنے والے بڑاروں ہوں تو تم بھی بڑاروں ہی ان کے لینے کے لئے موجود رہو۔

اس بات کو خوب ذہن نشین کر کے اس پر عمل کرد۔ صحابہ کا بردا تلخ تجربہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ کیسی در دناک مصبت ان پر آئی تھی۔ اور کس قدر مصائب اور آلام کاوہ نشانہ بنے تھے۔ یہ فساد جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے صحابہ سے پیدا نہیں ہوا تھا۔ بلکہ ان لوگوں نے کیا تھا جو مدینہ میں نہیں آتے تھے۔ اور صحابہ میں شامل نہ تھے۔ چنانچہ اس فساد کا بانی مبانی ایک شخص عبداللہ بن سبا تھا۔ اس کی ابتدائی زندگی کا حال تو معلوم نہیں ہو تا کہ سیاست کے ساتھ اس کو کیا تعلق تھا لیکن تاریخ میں اس کا ذکر عیم بن جبلہ کے ساتھ آتا ہے۔ علیم بن جبلہ ایک چور تھا جب فارس پر چڑھائی ہوئی تو یہ بھی صحابہ کے لشکر میں شامل تھا۔ لشکر کی واپسی پر یہ راستہ میں غائب ہوگیا۔ اور غیر مسلموں پر حملہ کر کے ان کے شامل تھا۔ لشکر کی واپسی پر یہ راستہ میں غائب ہوگیا۔ اور غیر مسلموں پر حملہ کر کے ان کے اموال لوٹ لیا کر تا تھا اور بھیس بدل کر رہتا تھا۔ جب غیر مسلم آبادی اور مسلم آبادی نے اس کی شرار توں کا حال حضرت عثمان کو کلھا تو آپ نے اس کے نظر بند کرنے کا تھم دیا اور بھرہ سے باہر جانے کی اسے ممانت کر دی گئی اس پر اس نے خفیہ شرار تیں اور منصوبے شروع کئے۔ پانچہ ۲۳ھ ھیں اس کے گھر ہر عیداللہ بن سیاممان کے طور پر آکر اترا۔ اور لوگوں کو بلاکر ان چانچہ ۲۳ھ ھیں اس کے گھر ہر عیداللہ بن سیاممان کے طور پر آکر اترا۔ اور لوگوں کو بلاکر ان

کو ایک خفیہ جماعت کی شکل میں بنانا شروع کیااور آپس میں ایک انتظام قائم کیا۔ جب اس کر خبروالی کو ملی تو اس نے اس سے دریافت کیا کہ تو کون ہے تو اس نے کہلا بھیجا کہ میں ایک یہودی ہوں اسلام سے مجھے رغبت ہے اور تیری پناہ میں آکر رہا ہوں۔ چونکہ اس کی شرار توں کا علم گور نر کو ہو چکا تھا انہوں نے اسے ملک بدر کر دیا۔ یہ پہلا واقعہ ہے جو تاریخ عبداللہ بن سبا کی سای شرار توں کے متعلق ہمیں بتاتی ہے اور اس سے ہمیں معلوم ہو تاہے کہ حکیم بن جبلہ بھی سچے دل سے مسلمان نہ تھااور اس کا ذمیوں پر حملہ کرنا اس لئے نہ تھاکہ غیرمسلموں سے اسے د شنی تھی۔ بلکہ غیرمسلموں کو اسلامی حکومت کے خلاف بھڑ کانے کے لئے وہ ڈاکہ مار آ تھاجیسا کہ آج کل بنگالہ کے چند شریر ہندوستانی آبادی پر ڈاکہ مارتے ہیں۔اور ان کی غرض صرف اس قدر ہوتی ہے کہ عام آبادی انگریزی حکومت کو نا قابل سمجھ کر اس سے بگڑ جائے۔ اور بیہ تیجہ اس بات سے نکلتا ہے کہ عبداللہ بن سباایک یہودی جو دل سے اسلام کا دستمن تھااسی کے یاس آکر ٹھہرا ہے اگر حکیم سچا مسلمان ہو آاور غیرمسلموں کا دشمن تو نہھی عبداللہ بن ساجو دل ہے اسلام کا دشمن تھاسب بھرہ میں ہے اس کو نہ چتنا بلکہ اسے اپنا دشمن خیال کر تا۔ جب عبداللہ بن سیابھرہ ہے نکالا گیا تو کوفہ کو جلا گیا۔ اور وہاں ایک جماعت اینے ہم خیالوں کی پیدا کرکے شام کو گیالیکن وہاں اس کی بات سمی نے نہ سنی۔اس لئے وہ وہاں سے مصر کو چلا گیا۔ مصری لوگ تازہ مسلمان تھے۔ان میں ایمان اس قدر داخل نہ ہؤا تھا۔ جیسا کہ دیگر بلاد کے باشندوں میں پھرمدینہ سے زیادہ دور تھے اور مرکز سے تعلق کم تھااس لئے بہت کثرت ہے اس کے فریب میں آگئے۔ اور عبداللہ بن سبانے دیکھ لیا کہ مصری میرے قیام کے لئے مناسب ہو سکتا ہے چنانچہ اس نے مصرمیں ہی رہائش اختیار کی اور لوگوں کو اکسانا شروع کیا۔ اد هر توبیہ فتنہ شروع تھا اد هر چند اور فتنے بھی پیدا ہو رہے تھے اور ان کے بانی بھی وہی لوگ تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے اور مدینہ سے ان کا تعلق بالکل نہ تھا اس لئے ان کی تربیت نه ہو سکتی تھی۔ چنانچہ جس طرح بھرہ میں حکیم بن جبلہ عبداللہ بن سباکے ساتھ مل کر بیہ شرارتیں کر رہا تھا۔ کوفہ میں بھی ایک جماعت اس کام میں گلی ہوئی تھی۔ سعید بن العاص گور نر کوفہ تھے اور ان کی صحبت اکثر ذی علم لوگوں کے ساتھ رہتی تھی۔ مگر کبھی مبھی تمام لوگوں کو وہ اینے پاس آنے کی اجازت دیتے تھے تاکل حالات سے باخرر ہیں۔ ایک دن ایابی موقعہ تھا باتیں ہو رہی تھیں۔ کسی نے کہا فلاں ہخص بردا نخی ہے سعید بن العاص نے کہا کہ

میرے پاس دولت ہو تی تو میں بھی تم لوگوں کو دیتا۔ ایک پیج میں بول پڑا کہ کاش 'ال کسریٰ کے اموال تمهارے قبضہ میں ہوتے۔ اس پر چند نومسلم عرب اس سے لڑیڑے اور کما کہ یہ ہمارے اموال کی نسبت خواہش کر تاہے کہ اس کو مل جا ئیں۔ سعید بن العاص نے سمجھایا تو اس نے کہا کہ تم نے اس کو سکھایا ہے کہ ایسی بات کے اور اٹھ کر اس شخص کو مارنے لگے اس کی مدد کے لئے اس کا باپ اٹھا تو اسے بھی مارا حتیٰ کہ دونوں بیہوش ہو گئے۔ جب لوگوں کو علم ہوُا کہ اس تشم کا نساد ہو گیا ہے تو وہ قلعہ کے اردگر دجع ہو گئے۔ گر سعید بن العاص نے ان کو سمجھا کر ہٹا دیا کہ پچھے نہیں سب خیرہے اور جن لوگوں کو ماریزی تھی انہیں بھی منع کر دیا کہ تم اس بات کو مشہور مت کرنا خواہ مخواہ فسادیڑے گا۔ اور آئندہ سے اس فسادی جماعت کو اپنے پاس آنے سے روک دیا۔ جب انہوں نے دیکھاکہ ہمیں والی اپنے پاس نہیں آنے دیتا تو انہوں نے لوگوں میں طرح طرح کے جھوٹ مشہور کرنے شروع کر دینے اور دین اسلام پر طعن کرنے لگے۔ اور مختلف تدابیرے لوگوں کو دین سے بنظن کرنے کی کوشش شروع کی۔اس پر لوگوں نے حضرت عثان " سے شکایت کی اور آپ نے تھم دیا کہ ان کو کوفہ سے جلا وطن کر کے شام بھیج دیا جائے۔ ا در حضرت معادیہ " کو لکھ دیا کہ ان کی خبر رکھنا۔ حضرت معادیہ " نے نمایت محبت ہے ان کو رکھا اور ایک دن موقعہ یاکر ان کو سمجھایا کہ رسول کریم الفاطنی کی آمد سے پہلے عرب کی کیا حالت تھی اسے یاد کرو اور غور کرو کہ خدا تعالیٰ نے قریش کے ذریعہ سے تم کو عزت دی ہے پھر قریش سے تمہیں کیوں دشمنی ہے (وہ لوگ اس بات پر بھی طعن کرتے تھے کہ خلیفہ قریش میں سے کیوں ہوتے ہیں قریشیوں نے خلافت کو اپنا حق بنا چھو ڑا ہے یہ ناجائز ہے) اگر تم حکام کی عزت نہ کرو گے تو یاد رکھو جلد وہ دن آتا ہے کہ خدا تعالیٰ تم پر ایسے لوگوں کو مقرر کرے گاجو تم کو خوب تکلیف دیں گے۔ اہام ایک ڈھال ہے جو تم کو تکلیف سے بچا تا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قریش کا کیا احسان ہے کیاوہ کوئی بری جماعت تھی جن کے ذریعہ سے اسلام کامیاب ہو گیا اور باقی رہاکہ امام ڈھال ہے اور ہمیں تکلیف سے بچارہا ہے۔ سوید خیال مت کروجب وہ ڈھال ٹوٹ جائے گی تو پھر ہمارے ہاتھ میں دے دی جائے گی۔ یعنی خلافت اگر قریش کے ہاتھ سے نکل جائے گی تو پھر ہم ہی ہم اس کے وارث ہیں اس لئے ہمیں اس کا فکر نہیں کہ خلافت قریش کے ا باتھ سے نکل گئی تو پھر کیا ہوگا۔ اس پر حضرت معادیہ نے ان کو سمجھایا کہ ایام جاہیت کی سی باتیں نه کرد اسلام میں کسی قوم کا زیادہ یا تم ہونا موجب شرف نہیں رکھا گیا۔ بلکہ دیندار و

خدار سیدہ ہونا اصل سمجھا گیا ہے۔ پس جبکہ قریش کو خدا تعالیٰ نے جاہلیت اور اسلام دونوں زمانوں میں ممتاز کیا۔ اور ان کو دین کی اشاعت و حفاظت کا کام سپرد کیا ہے تو تم کو اس پر کیا حسد ہے اور تم لوگ اپن پہلی حالت کو دیکھو اور سوچو کہ اسلام نے تم لوگوں بر کس قدر احسانات ك يس - ايك وه زمانه تفاكه تم ابل فارس ك كارنده تصاور بالكل ذليل تص اسلام ك ذريعه سے ہی تم کو سب عزت ملی۔ لیکن تم نے بجائے شکریہ اداکرنے کے ایسی باتیں شروع کر دی ہیں جو اسلام کے لئے ہلاکت کا باعث ہیں تم شیطان کا ہتھیار بن گئے ہو وہ جس طرح چاہتا ہے تمهارے ذربعہ سے مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوا رہا ہے۔ گریاد رکھو کہ اس بات کا انجام نیک نہ ہو گا اور تم دکھ یاؤ گے۔ بهتر ہے کہ جماعت اسلام میں شامل ہو جاؤ۔ میں خوب جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں کچھ اور ہے جے تم ظاہر نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرکے چھوڑے گا (یعنی تم اصل میں حکومت کے طالب ہو اور چاہتے ہو کہ ہم بادشاہ ہو جا کیں اور دین ہے متنفر ہو لیکن بظا ہراینے آپ کو مسلم کتے ہو) اس کے بعد حضرت معادیہ "نے حضرت عثمان "کو ان کی حالت سے اطلاع دی اور لکھا کہ وہ لوگ اسلام وعدل سے بیزار ہیں اور ان کی غرض فتنہ کرنا اور مال کمانا ہے پس آپ ان کے متعلق گور نروں کو تھم دے دیجئے کہ ان کو عزت نہ دیں یہ ذلیل لوگ ہیں۔ پھران لوگوں کو شام سے نکالا گیا اور وہ جزیرہ کی طرف چلے گئے وہاں عبدالرحمٰن بن خالد بن ولید حاکم تھے انہوں نے ان کو نظر بند کر دیا اور کہا کہ اگر اس ملک میں بھی لوگوں کے دلوں میں شکوک و شہمات پیدا کرنے اور فتنہ ڈالنے کی کوشش کی تویاد ر کھو میں ایسی خبرلوں گاکہ سب شخی کر کری ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے انہیں سخت پہرہ میں رکھا۔ حتیٰ کہ ان لوگوں نے آخر میں توبہ کی کہ اب ہم جھوٹی انواہیں نہ پھیلا کمیں گے۔ اور اسلام میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش نہ کریں گے۔ اس پر حضرت عبدالرحمٰن بن خالد بن ولید نے ان کو ا جازت دے دی کہ جماں **جاہو چلے جاؤ۔ اور اشتر کو حضرت عثان ؓ کی خدمت میں** بھیجا کہ اب می**ے** معانی کے طالب ہیں آپ نے انہیں معاف کیا اور اختیار دیا کہ جہاں چاہیں رہیں۔ اشترنے کہا کہ ہم عبدالرحلٰ بن خالد کے پاس ہی رہنا چاہتے ہیں چنانچہ وہیں ان کو دالیں کیا گیا۔ اس گروہ کے علاوہ ایک تیسرا گروہ تھا جو تفرقہ کے پیچیے پڑا ہُوا تھا۔ اس کا سرگروہ ایک تخف*ص حمران بن ابان تھا اس نے ایک عورت سے عدت کے اندر شادی کر*لی تھی جس پر اسے مارا گیا اور بھرہ کی طرف جلا وطن کر دی<mark>ا گیا۔ وہاں اس نے فساد ڈلوانا شروع کیا اور تفرقہ اور</mark> نساد ڈالنے کے لئے بیہ صورت اختیار کی کہ شرفاء کے خلاف موقعہ پاکر جھوٹ منسوب کر دیتا اور اس طرح تفرقہ ڈلوا تا۔

غرض یہ تین گروہ اسلام کی تابی میں کوشاں تھے اور تینوں گروہ ایسے تھے جو دین اسلام سے بخراوراپی وجاہت کے دلدادہ تھے۔ اسلام کی ناوا تھی کی دجہ سے اپنی عقل سے مسائل ایجاد کر کے مسلمانوں کے اعتقاد بگاڑتے تھے اور چو نکہ حکومت اسلامیہ ان کے اس نعل میں روک تھی اور وہ کھلے بندوں اسلام کو بازیچہ اطفال نہیں بنا سکتے تھے اس لئے حکومت کے مثانے کے دریے ہو گئے تھے۔

چنانچہ سب سے پہلے عبداللہ بن سبانے مصرمیں بیٹھ کر با قاعدہ سازش شروع کر دی اور تمام اسلامی علاقوں میں اپنے ہم خیال پیدا کر کے ان کے ساتھ خط و کتابت شروع کی اور اوگوں کو بھڑکانے کے لئے بیہ راہ نکالی کہ حضرت عثمان سے عمال کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا۔ اور چونکہ لوگ اپنی آنکھوں دیکھی بات کے متعلق دھوکا نہیں کھاسکتے اس لئے یہ تجویز کی کہ ہرایک جگہ کے لوگ اپنے علاقہ میں اپنے گور نر کے عیب نہ مشہور کریں بلکہ دو سرے علاقہ کے لوگوں کو اس کے مظالم لکھ کر بھیجیں۔ وہاں کے فتنہ پر دا زان کو اپنے گور نر کے عیب لکھ کر بھیجیں اس طرح اوگوں پر ان کا فریب نہ کھلے گا۔ چنانچہ بھرہ کے لوگ مصروالوں کی طرف لکھ کر بھیجتے کہ یہاں کا گور نر بڑا ظالم ہے اور اس اس طرح مسلمانوں پر ظلم کر تا ہے اور مصرکے لوگ بیہ خطوط لوگوں کو بڑھ کر ساتے اور کہتے کہ دیکھو تمہارے بھرہ کے بھائی اس د کھ میں ہیں اور ان کی فریاد کوئی نہیں سنتا۔ اس طرح مصرکے متفیٰ کسی اور صوبہ کے دوستوں کو مصرکے گور نر کے ظلم لکھ کر بھیجے اور وہ لوگوں کو سنا کر خلیفہ کے خلاف اکساتے کہ اس نے ایسے ظالم گور نر مقرر کر رکھے ہیں جن کو رعایا کی کوئی پرواہ نہیں۔علاوہ ازیں لوگوں کو بھڑ کانے کے لئے چونکہ اس بات کی بھی ضرورت تھی کہ ان کے دل ان کی طرف جھک جائیں۔ اسکے لئے عبدالله بن سبانے بیہ تجویز کی کہ عام طور پر وعظ و لیکچردیتے پھرو آکہ لوگ تمہاری طرف ما کل ہو جا ئیں اور بڑا خادم اسلام سمجھیں۔ چنانچہ اس کے اصل الفاظ یہ بیں جو طبری نے <u>لکھے ہیں</u> و ٱظْهِرُوا الْاَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْىَ عَنِ الْمُنْكِرِ تَشْتَمِيْلُوا النَّاسَ وَادْعُوهُمْ اِلْ مٰذاً الا مُو فَبِثَ دُعَاتَهُ ٩ يعنى اس نے نصحت كى كه ظاہر ميں توتماراكام لوگوں كونيك باتوں كا وعظ کرنا اور بری باتوں سے روکنا ہو آگہ اس ذریعہ سے لوگوں کے دل تمہاری طرف ماکل ہو

جائیں کہ کیا عدہ کام کرتے ہیں لیکن اصل میں تمہاری غرض ان وعظوں سے بیہ ہو کہ اس طرح لوگوں کے دل جب ماکل ہو جائیں تو انہیں اپنا ہم خیال بناؤ۔ یہ نفیحت کرکے اس نے اپنے واعظ چاروں طرف پھیلا دیئے۔ غرض ان لوگوں نے ایسا طربق اختیار کیا کہ سادہ لوح لوگوں کے لئے بات کا سمجھنا بالکل مشکل ہوگیا۔ اور فتنہ بڑے ذور سے ترتی کرنے لگا۔ اور عام طور پر مسلمان خلافت عثمان سے بد ظن ہو گئے اور ہر جگہ یمی ذکرلوگوں کی ذبانوں پر رہنے لگا کہ ہم تو بڑے مزے میں ہیں۔ باتی علاقوں کے لوگ بڑے دکھوں میں ہیں۔ بھرہ کے لوگ خیال کرتے کہ کوفہ اور مصر کے لوگ سخت تکلیف میں ہیں اور کوفہ کے لوگ مصرہ اور مصرکے لوگ سخت دکھ ہیں ہیں مالا تکہ اگر وہ لوگ آپس میں طنے تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ یہ شریروں کی شرارت ہے ورنہ ہر جگہ امن و امان ہے۔ ہر جماعت دو سری جماعت کو مظلوم قرار دیتی تھی عالا تکہ مظلوم کوئی بھی نہ تھا۔ اور ان ساز شیوں نے ایسا انظام کر رکھا تھا کہ اپ جم خیالوں کوایک دو سرے سے ملئے نہ دیتے تھے تا راز ظاہر نہ ہو جائے۔

آخریہ فیاد بڑھتے بڑھتے خیالات سے عمل کی طرف لوٹا۔ اور لوگوں نے بیہ تجویز کی کہ ان گور نروں کو موقوف کروایا جائے۔ جن کو حضرت عثان ٹ نے مقرر کیا ہے چنانچہ سب سے پہلے حضرت عثان ٹ کے خلاف کو فہ کے لوگوں کو اکسا یا گیا اور وہاں فساد ہوگیا۔ لیکن بعض بڑے آد میوں کے سمجھانے سے فیاد تو وب گیا۔ گرفیاد کے بانی مبانی نے فور آایک آدمی کو خط دے کر عمص روانہ کیا کہ وہاں جو جلا وطن شے ان کو بلا لائے۔ اور لکھا کہ جس حالت میں ہو فور آ چھے آؤ کہ مصری ہم سے مل گئے ہیں۔ وہ خط جب ان کو ملا تو باقیوں نے تو اسے رد کردیا۔ لیکن مالک بن اشتر بگڑ کر فور آکوفہ کی طرف روانہ ہوگیا۔ اور تمام راستہ میں لوگوں کو حضرت عثان ٹ اور سعید ٹبن العاص کے خلاف آکسا آگیا اور ان کو سانا کہ میں مدینہ سے آرہا ہوں۔ راستہ میں اور خرکر تا ہے کہ سعید ٹبن العاص کے خلاف آکسا آگیا اور ان کو صحت دری کرنا چاہتا ہے اور فخر کر تا ہے کہ حضرت عثان ٹ اور دیگر صحابہ ٹ کے واقف نہ تھے اور مدینہ آتا جانا ان کا کم تھاوہ دھو کے میں آگ بھڑ کی جاتے ہو اور مدینہ آتا جانا ان کا کم تھاوہ دھو کے میں آگ بھڑ کی جاتے تھے اور تمام ملک میں آگ بھڑ کی جاتی ختی متھند اور واقف لوگ سمجھاتے لیکن بوش جاتے تھے اور تمام ملک میں آگ بھڑ کی جاتی تھی عقلند اور واقف لوگ سمجھاتے لیکن بوش جاتے تھے اور تمام ملک میں آگ بھڑ کی جاتی تھی عقلند اور واقف لوگ سمجھاتے لیکن بوش جاتے تھے اور تمام ملک میں آگ بھڑ کی جاتی تھی عقلند اور واقف لوگ سمجھاتے لیکن بوش کی منتا ہے۔

اس زمانہ میں بھی حضرت مسیح موعود ؑ کے خلاف لوگ قتم قتم کے جھوٹ مشہور کرتے تھے

ادر ایسے احمری بھی جو قادیان کم آتے تھے ان کے دھوکے میں آ جاتے تھے۔ اب بھی ہار پ مخالف میری نسبت اور قادیان کے دو مربے دوستوں کی نسبت جھوٹی باتیں مشہور کرتے ہیں کہ سب اموال پر انہوں نے تصرف کر لیا ہے اور حضرت صاحب کو حقیق نی (جس کے معنی حضرت مسيح موعود " نے تشریعی نبی کئے ہیں) مانتے ہیں اور نعوذ باللہ من ذالک رسول کریم اللطابیج کی ہتک کرتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ جو لوگ قادیان نہیں آتے ان میں سے بعض ان کے فریب میں آ جاتے ہیں۔ ایک رئیس نے معجد کوفہ میں لوگوں کو اکٹھاکر کے ایک تقریر کی اور سمجمایا لیکن دو سرے لوگوں نے انہیں کہا کہ اب فتنہ حد سے بڑھ کیا ہے۔ اب اس کا علاج سوائے تکوار کے پچھ نہیں۔ اس ناشکری کی سزا اب ان کو پی ملے گی کہ بیہ زمانہ بدل جائے گا اور بعد میں یہ لوگ خلافت کے لومنے کی تمنا کریں گے لیکن ان کی آرزو پوری نہ ہوگی۔ پھر سعید " بن العاص ان کو سمجھانے گئے انہوں نے جواب دیا کہ ہم تجھ سے راضی نہیں۔ تیری جگہ یر اور گورنر طلب کریں گے انہوں نے کما کہ اس چھوٹی ی بات کے لئے اس قدر شور کیوں ہے۔ ایک آدمی کو خلیفہ کی خدمت میں بھیج دو کہ ہمیں یہ گور نر منظور نہیں وہ اور بھیج دس گے۔ اس بات کے لئے اس قدر اجتماع کیوں ہے ہو بات کمہ کر سعید نے اپنااونٹ دو ڑایا اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت عثمان کوسب حالات سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا کے گور نربنانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا۔ ابو موٹی اشعری کو۔ فرمایا ہم نے ان کو گور نر مقرر کیااور ہم ان لوگوں کے پاس کوئی معقول عذر نہ رہنے دیں گے۔ جب حضرت ابو موٹی اشعری کو پیہ اطلاع ملی تو آپ نے سب لوگوں کو جمع کر کے اس خبرہے آگاہ کیا۔ انہوں نے کماتو آپ ہمیں نماز پڑھا ئیں۔ گرانہوں نے انکار کیااور کہا کہ جب تک کہ تم آئندہ کے لئے توبہ نہ کرد اور حضرت عثمان می اطاعت کا دعده نه کرو میں تمهاری امامت نه کروں گا اور تم کو نمازنه پر هاؤں گا۔ انہوں نے دعدہ کیا تب آپ نے انہیں نماز پڑھائی۔ لیکن فتنہ اس پر بھی ختم نہ ہوا کیونکہ ان لوگوں کی اصل غرض تو خلافت کا اڑانا تھا۔ عمال و حکام کی تبدیلی تو صرف ایک بهانه اور حضرت عثمان من عنالم (نعوذ بالله) كا اظهار ايك ذريعه تح جس سے وہ لوگ جو مدينه آتے جاتے نہ تھے اور اس برگزیدہ اور پاک انسان کے حالات سے آگاہ نہ تھے وہ دعوکے میں آجاتے تھے اور اگر وہ خود آکر حضرت عثان ؓ کو دیکھتے تو تمجی ان شریروں کے دھوکے میں نہ آتے اور اس فساد میں نہ پڑتے۔

غرض یہ فتنہ دن بدن بوھتای گیااور آخر حضرت عثان نے صحابہ کو جمع کیااور دریافت کیا

کہ اس فتنہ کے دور کرنے کے لئے کیا تدبیر کرنی چاہئے۔ اس پر مشورہ ہؤااور یہ تجویز ہوئی کہ

پہلے یہ دیکھا جائے کہ حکام کی شکایت درست بھی ہے یا نہیں اور اس بات کے معلوم کرنے کے

ٹی تمام صوبوں میں پچھے ایسے آدمی تیجے جا ئیں جو یہ معلوم کریں کہ آیا گور نر ظالم ہیں یا یو نمی

ان کے متعلق غلط خبریں پھیلائی جاری ہیں۔ اس کام کے لئے جو آدمی تیجے گئے۔ ان سب نے

لکھ دیا کہ ہر ایک صوبہ میں اچھی طرح امن اور امان قائم ہے۔ گور نروں کے متعلق کوئی

شکایت نہیں ہے۔ لیکن عمار قبن یا سرجو مصر میں بیجے گئے تھے۔ ان کو عبداللہ بن سبا کے ساتھی

شکایت نہیں ہے۔ لیکن عمار قبن یا سرجو مصر میں بیجے گئے تھے۔ ان کو عبداللہ بن سبا کے ساتھی

ہللے ہی مل گئے اور اپنے پاس ہی ان کو رکھا اور لوگوں سے ملئے نہ دیا بلکہ ایسے ہی لوگوں سے

ملایا جو اپنے ڈھب کے اور ہم خیال تھے۔ اور انہیں سارے جھوٹے تھے نائے اس لئے وہ ان

کو دھوکے میں آگئے۔ یہ واقعہ ای طرح ہوا جس طرح کہ آخضرت سے بیائی کے عبد میں

ابو جمل کر تا تھا کہ جب لوگ رسول کر یم الٹھائی کو ملئے کے لئے آتے۔ تو وہ ان کو روکٹا کہ

اول تو اس کے پاس ہی نہ جاؤ۔ اور اگر جاتے ہو تو اپنے کانوں میں روئی شونس کر جاؤ تا کہ اس

کی آواز تہمارے کانوں تک نہ بہنچ۔ اس طرح عمار بن یا سرکو گور نر اور دو سرے امراء مصر

سے طنے ہی نہ دیا گیا۔

سے طنے ہی نہ دیا گیا۔

ان لوگوں کے واپس آنے کے بعد جو تحقیقات کے لئے مختلف بلاد کی طرف بیسجے گئے تھے حضرت عثان ٹے مزید احتیاط کے طور پر ایک خط تمام ممالک کے مسلمانوں کی طرف لکھا اور اس میں تحریر فرمایا کہ مجھے بھیشہ سے مسلمانوں کی خیر خوابی یہ نظر رہی ہے مگر میں شکا بیتیں سنتا ہوں کہ بعض مسلمانوں کو بلاوجہ گالیاں دی جاتی ہیں اس لئے میں اعلان کر تا ہوں کہ لوگ جن کو شکایت ہو۔ اس سال جج کے لئے جمع ہوں اور جو شکایت میں اعلان کر تا ہوں کہ لوگ جن کو شکایت ہو۔ اس سال جج کے لئے جمع ہوں اور جو شکایت انہیں ہیں وہ پیش کریں خواہ میرے حکام کے خلاف ہوں خواہ میرے خلاف ممالک کی مساجد میں اگر مجھ پر کوئی شکایت فابت ہو تو مجھ سے بدلہ لے لیں۔ جب یہ خط تمام ممالک کی مساجد میں سایا گیا۔ تو شریروں پر تو کیا اثر ہونا تھا گرعام مسلمان اس خط کو من کر بے تاب ہو گئے اور جب سے خط سایا گیا تو مساجد میں ایک کمرام مج گیا اور روتے روتے مسلمانوں کی داڑھیاں تر ہوگئیں اور انہوں نے افسوس کیا کہ چند بد معاشوں کی وجہ سے امیرالمؤمنین کو اس قدر صدمہ ہوا ہے۔ اور انہوں نے افسوس کیا کہ چند بد معاشوں کی وجہ سے امیرالمؤمنین کو اس قدر صدمہ ہوا ہے۔ اور سب جگہ پر حضرت عثان ٹا کے دعا کی گئے۔ موسم جج کے قریب حضرت عثان ٹانے تمام اور سب جگہ پر حضرت عثان ٹا کے لئے دعا کی گئے۔ موسم جج کے قریب حضرت عثان ٹا نے تمام اور سب جگہ پر حضرت عثان ٹا کے لئے دعا کی گئے۔ موسم جج کے قریب حضرت عثان ٹانے تمام

گور نروں کے نام خطوط لکھے کہ جج میں عاضر ہوں۔ چنانچہ سب گور نر حاضر ہوئے اور آپ ان سے دریافت کیا کہ بہ شور کیا ہے۔ انہوں نے کما کہ شور تو کوئی نہیں بعض شرم وں کی شرارت ہے اور آپ نے اکابر صحابہ اکو بھیج کر خود دریافت کرلیا ہے کہ اس میں ہارا کوئی تصور نسیں بلکہ تمام الزامات جھوٹے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اچھا آئندہ کے لئے کیا مثورہ دیتے ہو۔ سعید " بن العاص نے کہا کہ یہ ایک خفیہ منصوبہ ہے جو الگ تیار کیا جا تا ہے اور پھر ا پسے لوگوں کے کان بھر دیئے جاتے ہیں جو حالات سے ناواقف ہیں اور اس طرح ایک سے دو سرے اور دو سرے سے تیسرے تک بات پہنچی جاتی ہے۔ پس علاج میں ہے کہ اصل شریروں کو تلاش کر کے انہیں مزادی جائے اور قتل کر دیا جائے۔ عبداللہ بن سعد " نے مشورہ دیا کہ آپ نرمی کرتے ہیں جب آپ لوگوں کو ان کے حقوق دیتے ہیں تو لوگوں سے ان حقوق کا مطالبہ بھی کریں جو ان کے ذمہ داجب ہیں۔ حضرت معادیہ " نے عرض کیا کہ بیہ دونوں بزرگ اینے اپنے علاقہ کے واقف ہوں گے۔ میرے علاقہ میں تو کوئی شور ہی نہیں۔ وہاں سے آپ نے کبھی کوئی فساد کی خبرنہ سنی ہوگی۔ اور جہاں شورش ہے وہاں کے متعلق میرا مشورہ یہی ہے کہ وہاں کے حکام انظام کی مضبوطی پر زور دیں۔ حضرت عمرو بن العاص ﴿ نے فرمایا کہ آپ بت نرمی کرتے ہیں اور آپ نے لوگوں کو ایسے حقوق دے دیئے ہیں جو حضرت ابو بکر" اور حضرت عمر نہ دیتے تھے۔ پس آپ اب لوگوں سے دیباہی سلوک کریں جیسا کہ یہ دونوں کرتے تے۔ اور جس طرح نری سے کام لیتے ہیں سختی کے موقعہ پر سختی سے بھی کام لیں۔ ان سب مشوروں کو من کر حضرت عثان" نے فرمایا کہ بیہ فتنہ مقدر ہے اور مجھے اس کا سب حال معلوم ہے کوئی سختی اس فتنہ کو روک نہیں عتی۔ اگر روے گی تو نرمی۔ پس تم لوگ مسلمانوں کے حقوق بوری طرح ادا کرو۔ اور جہاں تک ہو سکے ان کے قصور معانب کرو۔ خدا تعالیٰ جامتا ہے کہ میں نے لوگوں کو نفع پہنچانے میں کوئی کی شیں گی۔ پس میرے لئے بشارت ہے اگر میں اسی طرح مرجاؤں اور فتنہ کا باعث نہ بنوں۔ لیکن تم لوگ بیہ بات یاد رکھو کہ دین کے معالمہ میں نری نہ کرنا بلکہ شریعت کے قیام کی طرف یورے زور سے متوجہ رہنا۔ یہ کمہ کر سب حکام کو واپس روانه کردیا۔

حضرت معاویہ جب روانہ ہونے لگے تو عرض کیا۔ اے امیرالمؤمنین آ آپ میرے ساتھ شام کو چلے چلیں سب فتوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ آپ نے جواب دیا کہ معاویہ میں

ر سول الله ﷺ کی ہمسائیگی کو کسی چز کی خاطر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ خواہ میرے جمڑے کر رسیاں بی کوں نہ بنا دی جا کیں۔ اس پر حضرت معاویہ فضے عرض کیا کہ آپ یہ بات نہیں مانتے تو میں ایک لشکر ساہیوں کا بھیج دیتا ہوں جو آپ کی اور مدینہ کی حفاظت کریں گے آپ نے فرمایا کہ میں اپنی جان کی حفاظت کے لئے ایک لشکر رکھ کر مسلمانوں کے رزق میں کی نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت معادیہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین! خدا کی قتم آپ کو شریر لوگ دھو کا سے قل کر دیں گے یا آپ کے خلاف جنگ کریں گے۔ آپ ایسا ضرور کریں لیکن آپ نے یمی جواب دیا کہ میں ایبانہیں کر سکتا خدا میرے لئے کافی ہے۔ پھر حضرت معادیہ ؓ نے عرض کیا کہ اگر آپ ایبانہیں کرتے تو پھریہ کریں کہ شرارتی لوگوں کو بڑا تھمنڈ بعض اکابر صحابہ " پر ہے اور وہ خیال کرتے ہیں کہ آپ کے بعد وہ کام سنبھال لیں گے اور ان کا نام لے لے کر لوگوں کو دھوكا ديتے ہيں۔ آپ ان سب كو مدينہ سے رخصت كر ديں اور دور دراز ملكوں ميں پھيلا وس۔ شربروں کی کمرس ٹوٹ جائیں گی۔ آپ نے فرمایا کہ جن کو رسول اللہ ﷺ نے جمع کیا تھا میں تو انہیں جلا وطن نہیں کر سکتا۔ اس پر حضرت معادبیر " رو پڑے اور فرمایا کہ معلوم ہو تا ہے اس فتنہ کے لئے منشائے اللی ہو چکا ہے۔ اور اے امیرالموْمنین اشایدیہ میری آپ سے آخری ملاقات ہے۔ اس لئے ایک عرض میں آخر میں ادر کرتا ہوں کہ اگر آپ ادر کچھ بھی نہیں کرتے تو اتنا کریں کہ اعلان کر دیں کہ میرے خون کا بدلہ معاویہ " لے گا۔ (یعنی یہ صورت آپ کے شہید ہونے کے) آپ نے فرمایا کہ معادید اسماری طبیعت تیز ہے۔ میں ور آ موں کہ تم مسلمانوں پر سختی کرو مے۔ اس لئے یہ اعلان بھی نہیں کر سکتا۔ اس پر روتے روتے حضرت معادیہ" آپ سے جدا ہوئے اور مکان سے نکلتے ہوئے سے کتے گئے کہ لوگو ہوشیار رہنا۔ اگر اس بو ڑھے (یعنی حضرت عثان ؓ) کاخون ہۋا تو تم لوگ بھی اپنی سزا سے نہیں بچو گے۔

اس واقعہ پر ذرا غور کرو اور دیمیواس انسان کے جس کی نسبت اس قدر بدیاں مشہور کی جاتی تھیں کیا خیالات سے اور وہ مسلمانوں کا کتنا خیر خواہ تھا اور ان کی بهتری کے لئے کس قدر متفکر رہتا تھا اور کیوں نہ ہو تا۔ آپ وہ سے کہ جنہیں آنخضرت الالطائی نے یکے بعد دیگر کے اپنی دو بیٹیاں بیاہ دی تھیں اور جب دونوں فوت ہو گئیں تو فرمایا تھا کہ آگر میری کوئی تیسری بیٹی ہوتی تو اس کو بھی میں ان سے بیاہ دیتا۔ افسوس لوگوں نے اسے خود آگر نہ دیکھا اور اس کے خلاف شور کر کے دین و دنیا سے کھوئے گئے۔

مرول نے دیکھا کہ اب حضرت عثمان ہے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اور اس طرح ہمارے منصوبوں کے خراب ہو جانے کا خطرہ ہے تو انہوں نے فور آاد ھرادھر خطوط دو ڑا کر اپنے ہم خیالوں کو جمع کیا کہ مدینہ چل کر حضرت عثان ؓ سے روبرو بات کریں۔ چنانچہ ایک جماعت جمع ہو کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئی۔ حضرت عثان ﴿ کو ان کے ارادہ کی پہلے سے ہی اطلاع ہو چکی تھی۔ آپ نے دو معتر آدمیوں کو روانہ کیا کہ ان سے مل کر دریافت کریں کہ ان کا منشاء کیا ہے۔ ان دونوں نے مدینہ سے باہر چاکر اُن سے ملاقات کی اور ان کاعزر بہ دریافت کیا۔ انہوں نے اپنا منشاء ان کے آگے بیان کیا پھرانہوں نے یو چھا کہ کیا مدینہ والوں میں سے بھی کوئی تمہارے ساتھ ہے تو انہوں نے کہا کہ صرف تین آدمی مدینہ والوں ہے ہارے ساتھ ہیں۔ ان دونوں نے کما کہ کیا صرف تین آدی تمهارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کما ہاں صرف تین ہارے ساتھ ہیں (اب بھی موجودہ فتنہ میں قادیان کے صرف تین چار آدمی ہی پیغام والول کے ساتھ ملے ہیں یا دو تین ایسے آدمی جو مؤلّفۃ القلوب میں داخل تھے اور جو بعد میں پیغام والول سے بھی جدا ہو گئے) انہوں نے دریافت کیا کہ پھرتم کیا کرو گے۔ان مفیدوں نے جواب دیا کہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم حضرت عثمان " ہے وہ باتیں دریافت کریں گے جو پہلے ہم نے ان کے خلاف لوگوں کے دلوں میں بٹھائی ہوئی ہیں۔ پھرہم واپس جاکر تمام ملکوں میں مشہور کریں گے کہ ان باتوں کے متعلق ہم نے (حضرت) عثان ؓ سے ذکر کیا لیکن اس نے ان کو چھوڑنے سے انکار کردیا اور توبہ نہیں گی۔ اس طرح لوگوں کے ل ان کی طرف سے بالکل پھیر کر ہم جج کے بمانہ سے پھر لوٹیں گے اور آکر محاصرہ کریں گے۔ اور عثمان سے خلافت چھوڑ ویے کا مطالبہ کریں گے۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو اسے قتل کر دیں گے۔ ان دونوں مخبروں نے ان سب باتوں کی اطلاع کا کر حضرت عثان مو دی تو آپ ہنے اور دعا کی کہ یا اللہ ان لوگوں پر رحم کر۔ اگر تو ان ير رحم نه كرے تو يه بد بخت مو جاكيں گے۔ پھر آپ نے كوفيوں اور بصريوں كو بلوايا اور مجد میں نماز کے وقت جمع کیا اور آپ منبریر چڑھ گئے اور آپ کے اردگردوہ مفید بیٹھ گئے۔ جب صحابہ "کو علم ہوا تو سب مسجد میں آکر جمع ہو گئے اور ان مفیدوں کے گر د حلقہ کرلیا۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثناء بیان کی۔ اور ان لوگوں کا حال سنایا اور ان دونوں آدمیوں نے جو حال دریافت کرنے گئے تھے سب واقعہ کا ذکر کیا۔ اس پر محابہ "نے بالاتفاق بآواز بلند پکار 

ظلانت کے لئے لوگوں کو بلائے اور اس وقت لوگوں میں ایک امام موجود ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی اور تم ایسے مخص کو قتل کر دو۔ اور حضرت عمرٌ کا بھی یمی فتویٰ ہے اس پر حضرت عثان نے فرمایا کہ انہیں ہم معاف کریں گے اور اس طرح ان کی آ تکھیں کھولنے کی کوشش کریں گے۔ پھر فرمایا کہ بیہ لوگ بعض ہاتیں بیان کرتے ہیں وہ ایسی ہاتیں ہیں کہ تم بھی جانتے ہو کین فرق یہ ہے کہ یہ ان کے ذریعہ سے لوگوں کو میرے خلاف بھڑ کانا چاہتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ اس نے سفر میں نماز قصر نہیں کی حالا نکہ پہلے ایبانہ ہو تا تھا۔ سنو میں نے نماز ایسے شہر میں یوری پڑھی ہے جس میں کہ میری ہیوی تھی۔ کیاای طرح نہیں ہُوا۔ سب صحابہ ؓ نے کہا کہ ہاں یمی بات ہے۔ پھر فرمایا یہ لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اس نے رکھ بنائی ہے حالا نکہ اس سے پہلے رکھ نہ بنائی جاتی تھی گریہ بات بھی فلا ہے حضرت عرش کے وقت سے رکھ کا انظام ہے۔ ہاں جب صد قات کے اونٹ زیادہ ہو گئے تو میں نے رکھ کو اور بردھادیا۔ اور بید وستور بھی حضرت عمر ؓ کے وقت سے چلا آیا ہے۔ باقی میرے اپنے پاس تو صرف دو اونٹ ہیں اور بھیڑاور بكرى بالكل نبير - حالا تكه جب من خليفه مؤاتفاتومين تمام عرب مين سب سے زياده اونثول اور بکریوں والا تھا۔ لیکن آج میرے پاس نہ بکری ہے نہ اونٹ سوائے ان دو اونٹوں کے کہ بیہ بھی صرف جج کے لئے رکھے ہوئے ہیں۔ کیا یہ بات درست نہیں سب محابہ انے عرض کیا کہ بالکل درست ہے۔ پھر فرمایا کہ بیہ لوگ بیہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ قرآن کئی صورتوں میں تھا میں نے اسے ایک صورت پر لکھوا دیا ہے۔ سنو! قرآن ایک ہے اور ایک خدا کی طرف سے آیا ہے اور اس بات میں میں سب صحابہ " کی رائے کا تابع ہوں۔ میں نے کوئی بات نہیں کی کیا ہیہ بات درست نہیں۔ سب محابہ " نے عرض کیا کہ بالکل درست ہے اور یہ لوگ واجب القتل ہیں ان کو قتل کیا جائے۔ غرض ای طرح حضرت عثان ٹنے ان کے سب اعتراضوں کا جواب دیا اور صحابہ "نے ان کی تصدیق کی۔ اس کے بعد بہت بحث ہوئی۔ محابہ "اصرار کرتے تھے کہ ان شریروں کو قتل کیا جائے ۔ لیکن حضرت عثان ؓ نے اس مشورہ کو قبول نہ کیااور ان کو معاف کر ویا اور وہ لوگ واپس چلے گئے۔

مدینہ سے داپسی پر ان مفیدوں نے سوچا کہ اب دیر کرنی مناسب نہیں۔ بات بہت بڑھ چکی ہے اور لوگ جوں جوں اصل واقعات سے آگاہ ہوں گے ہماری جماعت کمزور ہوتی جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے فورا خطوط لکھنے شروع کر دیئے کہ اب کے حج کے موسم میں ہمارے سب ہم خیال مل کرمدیند کی طرف چلیں لیکن ظاہریہ کریں کہ ہم جے کے لئے جاتے ہیں۔

چنانچہ ایک جماعت مصرہے' ایک کوفہ ہے' ایک بھرہ ہے ارادہ جج ظاہر کرتی ہوئی مدینہ کی طرف سے ہوتی مکہ کی طرف روانہ ہوئی۔ اور تمام لوگ بالکل بے فکر سے اور کسی کو وہم و گمان بھی نہ تفاکہ کیا منصوبہ سوچا گیا ہے۔ بلکہ راستہ میں لوگ ان کو عاجی خیال کر کے خوب خاطرو بدارات بھی کرتے۔ لیکن بعض اوگوں کے موہنہ سے بعض باتیں نکل جاتی ہیں۔ چنانچہ کسی نہ کسی طرح ہے ان لوگوں کی نیت ظاہر ہوگئی۔ اور اہل مدینہ کو ان کی آمد کا اور نیت کا علم ہوگیا۔اور چاروں طرف قاصد دو ڑائے گئے کہ اس نیت سے ایک جماعت مدینہ کی طرف برھی چلی آ رہی ہے چنانچہ آس پاس جمال جمال صحابہ "مقیم تھے وہاں سے تیزی کے ساتھ مدینہ میں آگئے۔ اور دیگر قابل شمولیت جنگ مسلمان بھی مدینہ میں انکٹھے ہو گئے اور ان مفیدوں کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ایک لشکر جرار مدینہ میں جمع ہو گیا جب بیہ لوگ مدینہ کے قریب پہنچے اور انہیں اس بات کی خبرہوگئی کہ مسلمان بالکل تیار ہیں اور ان کی شرارت کامیاب نہیں ہو سکتی تو انہوں نے چند آدی پہلے مدینہ بھیج کہ اصات المؤمنین اور صحابہ سے مل کران کی مدردی حاصل کریں چنانچہ مدینہ میں آکر ان لوگوں نے فردا فردا امهات المؤمنین سے ملاقات کی۔ لین سب نے ان سے بیزاری طاہری۔ پھرید لوگ تمام صحابہ سے ملے لیکن کسی نے ان کی بات کی طرف توجہ نہ کی اور صاف کمہ دیا کہ تم لوگ شرار تی ہو۔ ہم تمہارے ساتھ نہیں مل سکتے۔ اور نہ تم کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد مصری حضرت علی "کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کما کہ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ آپ ہماری بیعت قبول کریں اس پر حضرت علی " نے ان کو دھتکار دیا اور کما کہ نیک لوگ جانتے ہیں کہ مردہ اور ذی خشب کے لشکریر رسول کریم اللالطابی نے لعنت کی ہے (بدوہ مقامات ہیں جمال مدینہ کے باہر باغیوں کا لشکر اترا تھا) اس طرح بصرہ کے لوگ ملکہ" کے پاس مجئے اور ان سے ان کا سردار بننے کے لئے کمالیکن انہوں نے بھی ہی جواب دیا کہ مروہ اور ذی خشب کے لشکروں پر رسول اللہ اللها الله عنت فرمائی ہے میں تمهارے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کوفہ کے لوگ حضرت زبیر کے پاس مگئے اور ان سے بھی درخواست کی۔ لیکن انہوں نے بھی نہی جواب دیا کہ میرے پاس سے دور ہو جاؤ میں تمہارے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ سب مسلمان جانتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے مروہ ' ذی خشب اور اعوص کے لشکروں پر لعنت کی ہے۔ جب

اغی سب طرف ہے مایوس ہو گئے تو انہوں نے یہ ظاہر کرنا شروع کیا کہ ان کی اصل غرض نا بعض عاملوں کا تبدیل کروانا ہے۔ ان کو تبدیل کر دیا جائے تو ان کو پھر کوئی شکایت نہ رہے گی۔ چنانچہ حضرت عثان ؓ نے ان کو اپنی شکایت پیش کرنے کی اجازت دی اور انہوں نے بعض گور نروں کے بدلنے کی درخواست کی۔ حضرت عثمان ؓ نے ان کی درخواست قبول کی اور ان کے کہنے کے مطابق محمد بن ابی بکڑ کو مصر کا گور نر مقرر کر دیا اور تھم جاری کر دیا کہ مصر کا گور نر ا بنا کام محمہ بن ابی بکڑ کے سپرد کر دے۔ اسی طرح بعض اور مطالبات انہوں نے کئے جن میں سے ایک بیہ بھی تھاکہ بیت المال میں سے سوائے صحابہ " کے دو سرے اہل مدینہ کو ہرگز کوئی روپیہ نہ دیا جایا کرے۔ یہ خالی بیٹھے کیوں فائدہ اٹھاتے ہیں (جس طرح آج کل بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بعض لوگ قادیان میں یو نمی جیٹھ رہتے ہیں اور کنگرے کھانا کھاتے ہیں ان کے کھانے بند کرنے چاہئیں گرجس طرح پہلوں نے اصل حکمت کو نہیں سمجھاان معرضوں نے بھی نہیں سمجھا) غرض انہوں نے بعض مطالبات کئے جو حضرت عثمان ؓ نے قبول کئے اور وہ لوگ یہ منصوبہ کرکے کہ اس وقت تو ہدینہ کے لوگ چو کس نکلے اور مدینہ لشکر سے بھرا ہڑا ہے۔اس لئے واپس جانا ہی ٹھیک ہے لیکن فلاں دن اور فلاں وقت تم لوگ اچانک مدینہ کی طرف واپس لوٹو اور اینے ماکو بوراکر دو۔ جب بہ لوگ واپس چلے گئے تو جس قدر لوگ مدینہ میں جمع ہو گئے تھے سب اینے اینے کاموں کے لئے متفرق ہو گئے۔ اور ایک دن اچانک ان باغیوں کا لشکر دیند میں داخل ہو کیا اور تمام کلیوں میں اعلان کر دیا کہ جو محض خاموش رہے گا اسے امن دیا جائے گا۔ چنانچہ لوگ اینے گھروں میں بیٹھ رہے اور اس اجانک حملہ کا مقابلہ نہ کر سکے کیونکہ اگر کوئی مخص کوشش کر تا ہمی تو اکیلا کیا کر سکتا تھا اور مسلمانوں کو تاپس میں ملنے ک اجازت نہ دیج تھے سوائے او قات نماز کے کہ اس وقت بھی عین نماز کے وقت جمع ہولے دیتے اور پھرپر اگندہ کر دیتے اس شرارت کو دیکھ کر بعض محابہ" ان لوگوں کے پاس مھئے اور کما کہ تم نے یہ کیا حرکت کی ہے انہوں نے کہا کہ ہم تو یہاں سے چلے گئے تتھے۔ لیکن راستہ میں آ ا یک غلام حضرت عثان کا ملا۔ اس کی طرف سے ہمیں جُک جُوا ہم نے اس کی تلاشی لی تو اس کے پاس ایک خط نکلا جو گور نر مصرکے نام تھااور جس میں ہم سب کے قتل کا فتوی تھا۔ اس لئے ہم واپس آگئے ہیں کہ یہ وهو کا ہم سے کیوں کیا گیا ہے۔ ان صحابہ " نے ان سے کما کہ تم یہ تو ہمیں بناؤ کہ خط تو مصربوں کو ملا تھا اور تم نتیوں جماعتوں (یعنی کوفیوں' بصربوں اور مصربوں) کے

رائے الگ الگ تھے اور تم کئی منزلیں ایک دو سرے سے دور تھے پھرایک ہی وقت میں اس قدر جلد نتیوں جماعتیں واپس مدینہ میں کیونکر آگئیں اور باقی جماعتوں کو کیونکر معلوم ہوا کہ مصربوں کو اس مضمون کا کوئی خط ملا ہے۔ یہ تو صریح فریب ہے جو تم لوگوں نے بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فریب سمجھو یا درست سمجھو ہمیں عثان کی خلانت منظور نہیں۔ وہ خلانت ہے الگ ہو جا ئیں۔ اس کے بعد مصری حضرت علی ؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اب تو اس مخص کا قتل جائز ہو گیاہے آپ ہارے ساتھ چلیں اور عثان الا کامقابلہ کریں۔ حضرت علی ا نے بھی ان کو بھی جواب دیا کہ تم جو واقعہ ساتے ہو وہ بالکل بناوٹی ہے کیونکہ اگر تمہارے ساتھ الیا واقعہ گزرا تھا تو بھری اور کونی کس طرح تمہارے ساتھ ہی بدینہ میں آگئے۔ ان کو اس واتعہ کائس طرح علم ہوا معلوم ہو تا ہے کہ تم نے پہلے سے ہی منصوبہ بنا رکھاتھا چلے جاؤ۔ خدا تعالی تمهارا براکرے - میں تمهارے ساتھ نہیں مل سکتا۔ (مصری لوگ خط ملنے کاجو وقت ہتاتے تھے اس میں اور ان کے مدینہ میں واپس آنے کے درمیان اس قدر قلیل وقت تھا کہ اس عرصہ میں بھربوں اور کوفیوں کو خبر ل کروہ واپس مدینہ میں نہیں آ سکتے تھے پس محایہ " نے سمجھ لیا کہ یہ لوگ مدینہ سے جاتے وقت پہلے ہے ہی منصوبہ کر گئے تھے کہ فلال دن مدینہ پہنچ جاؤ اور خط کا واقعہ صرف ایک فریب تھا) جب حضرت علی کا یہ جواب ان باغیوں نے ساتوان میں سے بعض بول اٹھے کہ آگر یہ بات ہے تو آپ ہمیں پہلے خفیہ خط کیوں لکھا کرتے تھے۔ حضرت علی "نے فرمایا کہ میں نے مجھی کوئی خط تم لوگوں کو نہیں لکھا آپ کا بیہ جواب من کروہ آپس میں کہنے لگے کہ کیااس شخص کی خاطرتم لوگ لڑتے پھرتے ہو ( یعنی پہلے تو اس نے ہمیں خط لکھ کر اکسایا اور اب این جان بچا تاہے)۔

اس گفتگو سے یہ بات صاف معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ باغی جھوٹے خط بنانے کے پکے مشاق سے اور لوگوں کو حضرت علی کی طرف سے خط بنا کر سناتے رہتے تھے کہ ہماری مدد کے لئے آؤ۔
لیکن جب حضرت علی کے سامنے بعض ان لوگوں نے جو اس فریب میں شامل نہ تھے خطوں کا ذکر کر دیا۔ اور آپ نے انکار کیا تو پھر ان شریروں نے جو اس فریب کے مرتکب تھے یہ بمانہ بنایا کہ گویا حضرت علی فوذ باللہ پہلے خط لکھ کر اب خوف کے مارے ان سے انکار کرتے ہیں عالا نکہ تمام واقعات ان کے اس دعوئی کی صریح تردید کرتے ہیں اور حضرت علی کارویہ شروع سے بالکل پاک نظر آتا ہے لیکن یہ سب فسادای بات کا نتیجہ تھا کہ ان مفسدوں کے پھندے میں سے بالکل پاک نظر آتا ہے لیکن یہ سب فسادای بات کا نتیجہ تھا کہ ان مفسدوں کے پھندے میں

آئے ہوئے لوگ حضرت علی "سے بھی واقف نہ تھے۔

الغرض حفرت علی کے پاس سے ناامید ہو کر یہ لوگ حضرت عثمان کے پاس مکے اور کما کہ آپ نے یہ خط لکھا آپ نے فرمایا کہ شریعت اسلام کے مطابق دو طریق ہیں یا تو یہ کہ دو گواہ تم پیش کرو کہ یہ کام میرا ہے۔ یا یہ کہ میں خدا تعالیٰ کی قتم کھا تا ہوں کہ یہ تحریر ہرگز میری نہیں اور نہ میں نے کسی سے لکھوائی اور نہ جھے اس کا علم ہے اور تم جانتے ہو کہ لوگ جھوٹے خط لکھ لیتے ہیں اور مہروں کی بھی نقلیں بنا لیتے ہیں گراس بات پر بھی ان لوگوں نے شرارت نہ چھوڑی اور اپنی ضدیر قائم رہے۔

اس واقعہ سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ مدینہ کے لوگ ان کے ساتھ شامل نہ سے کیونکہ اگر مدینہ میں سے بعض لوگ ان کی شرارت میں حصہ دار ہوتے تو ان کے لئے دو جھوٹے گواہ بنا لینے کچھ مشکل نہ سے لین ان کا اس بات سے عاجز آ جانا بتا تا ہے کہ مدینہ میں سے دو آ دمی بھی ان کے ساتھ نہ سے (سوائے ان تین آ دمیوں کے جن کاذکر پہلے کر چکا ہوں گر ان میں سے محمہ بن ابی بکر تو ان لوگوں کے ساتھ سے مدینہ میں نہ سے اور صرف عمار اور خجم بن ابی بکر تو ان لوگوں کے ساتھ سے مدینہ میں نہ سے اور صرف عمار اور خجم بن ابی حذیفہ مدینہ میں سے لین یہ دونوں بھی نیک آ دمی سے اور صرف ان کی فریب دینے والی باتوں کے دھوکے میں آئے ہوئے سے ) اور یہ لوگ اپنے میں سے گواہ نہیں بنا سکتے سے کیونکہ بید لوگ مدینہ میں موجود نہ سے ان کی گوائی قابل قبول نہ تھی۔

گوہر طرح ان لوگوں کو ذات پنجی لیکن انہوں نے اپنی کار روائی کو ترک نہ کیا اور برابر
مدینہ کا محاصرہ کئے پڑے رہے۔ شروع شروع میں تو حضرت عثان کو بھی اور باتی اہل مدینہ کو
بھی مجد میں نماذ کے لئے آنے کی اجازت انہوں نے دے دی تھی۔ اور حضرت عثان پوی
دلیری سے ان لوگوں میں آکر نماز پڑھاتے۔ لیکن باتی او قات میں ان لوگوں کی جماعتیں مدینہ کی
گلیوں میں پھرتی رہتیں اور اہل مدینہ کو آپس میں کہیں جمع ہونے نہ دیتیں تاکہ وہ ان پر جملہ
آور نہ ہوں۔ جب جعہ کا دن آیا تو حضرت عثان جمعہ کی نماز کے لئے مجد نبوی میں تشریف
لائے اور منبر پر چڑھ کر فرایا کہ اے دشمنانِ اسلام! مدینہ کے لوگ خوب اچھی طرح جانتے ہیں
کہ رسول کریم الکا گلیا ہے نے تمہاری نبست پیٹیو کی کی ہے اور تم پر لعنت کی ہے پس تم نیکیاں
کہ رسول کریم الکا گلیا ہے نہ تمہاری نبست پیٹیو کی کی ہے اور تم پر لعنت کی ہے پس تم نیکیاں
کر کے اپنی بدیوں کو مٹاؤ ۔ کیونکہ بدیوں کو سوائے نیکیوں کے اور کوئی چیز نہیں مٹاتی ۔ اس پر
گھرین سلمہ گھڑے ہوئے اور فرایا میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں لیکن حکیم بن جبلہ (وی چور

جس کا پہلے ذکر آ چکا ہے) نے ان کو بٹھا دیا ۔ پھر زید بن ثابت '' کھڑے ہوئے ادر انہوں نے ک مجھے قرآن کریم دو (ان کا منشاء بھی ان لوگوں کے خلاف گواہی دینے کا تھا) مگر باغیوں میں سے ایک مخص نے ان کو بھی بٹھا دیا اور پھراس خیال ہے کہ ایسانہ ہو محابہ اس طرح گواہی دے دے کر ہمارا ملعون اور خلاف قرآن امور پر عامل ہونا ظاہر کردیں پھرمار مار کر صحابہ اومسجد سے ا باہر نکال دیا اور اس کے بعد حضرت عثمان میر پھر پھینکنے شروع کئے جن کے صدمہ سے وہ بیہوش ہو کر زمین پر جایڑے۔ جس پر بعض لوگوں نے آپ کو اٹھا کر آپ کے گھر پہنچا دیا۔ جب محابہ "کو حضرت عثمان ملا معلوم ہؤا تو باوجود اس بے بسی کی حالت کے ان میں سے ایک جماعت ارنے کے لئے تیار ہو گئے۔ جن میں ابو ہررہ " زید بن ثابت " کاتب رسول کریم التا لیا اور حضرت امام حس مجھی تھے۔ جب حضرت عثمان کو اس بات کا علم ہوا۔ تو آپ نے ان کو قشم وے کر کملا بھیجا کہ جانے دو اور ان لوگوں سے جنگ نہ کرو۔ چنانچہ بادل ناخواستہ یہ لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے اور حفزت علی حضرت ملحہ اور حضرت زبیر نے آپ کے گھریر جاکراس واقعہ کابہت افسوس کیا۔ اس واقعہ کے بعد بھی حضرت عثمان 'نمازیز ھاتے رہے لیکن محاصرہ کے تبیوس دن مفیدوں نے آپ کو نماز کے لئے نگلنے سے بھی روک دیا۔ اور اہل مدینہ کو بھی دق کرنا شروع کیا۔ اور جو مخص ان کی خواہشات کے بورا کرنے میں مانع ہو تا اسے قتل کر دیتے اور مدینہ کے لوگوں میں کوئی مخض بغیر تلوار نگائے کے باہر نہ نکل سکتا کہ نمیں اس کو بیہ لوگ ایذاء نه پہنچا کیں۔ انہی دنوں میں که حضرت عثان ؓ خود نماز پڑھاتے تھے۔ آخری جمعہ میں آپ نماز پر حانے گئے تو ایک خبیث نے آپ کو گالی دے کر کماکہ اثر منبرے اور آپ کے ہاتھ میں رسول کریم ﷺ کاعصا تھاوہ چھین لیا اور اسے اپنے گھٹنے پر رکھ کر تو ڑ دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بیہ سزا دی کہ اس کے گھٹنے میں کیڑے پڑ گئے۔اس کے بعد حضرت عثمان مرف ایک یا دو دفعہ نکلے۔ پھر نکلنے کی ان باغیوں نے اجازت نہ دی۔ ان محاصرہ کے دنوں میں حضرت عثمان ا نے ایک شخص کو بلوایا اور یو چھا کہ بیہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔اس نے کما کہ دو باتوں میں سے ایک چاہتے میں یا تو پہ کہ آپ خلافت ترک کر دیں اور یا پیر کہ آپ پر جو الزام لگائے جاتے ہیں ان کے بدلہ میں آپ سے قصاص لیا جائے۔ اگر ان دونوں باتوں میں سے آپ ایک بھی نہ مانیں گے تو یہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا کوئی اور تجویز نہیں ہو سکتی۔اس نے کہا نہیں۔ اور کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ اس یر آپ نے فرمایا۔ کہ خلافت تو میں چھوڑ

نہیں سکتا یہ قتیض خدا تعالی نے مجھے پہنائی ہے اسے تو میں ہر گزنہیں اتاروں گا۔ مجھے اپنا قل ہونا اس بات سے زیادہ پند ہے کہ میں خدا تعالی کی پہنائی ہوئی فتیض کو اتاردوں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑنے مرنے دوں۔ باتی رہا قصاص کا معالمہ۔ سو مجھے سے پہلے دونوں فلیفوں سے بھی ان کے کاموں کے بدلہ میں قصاص نہیں لیا گیا۔ باتی رہا یہ کہ وہ مجھے قتل کردیں گے سویاد رکھو کہ اگر وہ مجھے قتل کردیں گے تو اس دن کے بعد سب مسلمان بھی ایک مجد میں نماز نہیں ادا کریں گے اور بھی سب مسلمان مل کر ایک دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور نہ مسلمانوں کا اتحاد قائم رہے گا (چنانچہ تیرہ سوسال کے واقعات اس قول کی صدافت پر شہادت دے رہے ہیں)۔ دیار بچ طبری جلد ہ صفحہ ۲۹۹ مطبوعہ ہیروت

اس کے بعد مفیدوں نے تھم دے دیا کہ کوئی شخص نہ حضرت عثان ؓ کے پاس جا سکے نہ اینے مکان سے باہر نکل سکے۔ چنانچہ جب یہ تھم دیا تو اس وقت ابن عباس اندر تھے جب انہوں نے نکلنا چاہا تو لوگوں نے ان کو باہر نکلنے کی اجازت نہ دی۔ لیکن اتنے عرصہ میں محمہ بن انی بر" آ گئے اور انہوں نے ان لوگوں سے کہاکہ ان کو جانے دو۔ جس پر انہوں نے انہیں نکلنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد محاصرہ سخت ہو گیااور کسی شخص کو اندر جانے کی اجازت نہ دی جاتی۔ حتیٰ کہ حضرت عثمان اور آپ کے گھروالوں کے لئے پانی تک لے جانے کی اجازت نہ تھی اوریاس کی شدت سے وہ سخت تکلیف اٹھاتے تھے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو حضرت عثمان " نے اپنی دیوار پرچڑھ کراینے ایک ہمسایہ کے لڑکے کو حضرت علی " ' حضرت ملحد" اور حضرت زبیر اور امهات المؤمنین کے پاس بھیجا کہ ہمارے لئے پانی کا کوئی بندوبست کرو۔ اس پر حضرت علی فورایانی کی ایک مشک لے کر گئے لیکن ہر چند انہوں نے کوشش کی۔ مفسدوں نے ان کو پانی پنجانے یا اندر جانے کی اجازت نہ دی۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ کیا طریق ہے نہ مسلمانوں کا طریق ہے نہ کفار کا روی اور ایرانی بھی اینے دسٹمن کا کھانا اور پینا بند نہیں کرتے۔ تم لوگوں کو خوف خدا بھی اس حرکت سے نہیں رو کتا۔ انہوں نے کہا کہ خواہ پچھ ہو اس کے پاس ایک قطرہ پانی نہیں پینچنے دیں گے جس پر حضرت علی " نے اپنی پگڑی حضرت عمان کے گھر میں چھینک دی۔ آبان کو معلوم ہو جائے کہ آپ نے تو بہت کوشش کی لیکن لوگوں نے آپ تک انکو پہنچنے نہ دیا۔ اس طرح رسول کریم ﷺ کی زوجہ مطهرہ حضرت ام بہ "کو جب علم ہوا تو آپ بھی خلیفہ کی مدد کے لئے گھرسے تشریف لائیں لیکن ان بربختوں

نے آپ ہے وہ سلوک کیا کہ جو ہمیشہ کے لئے ان کے لئے باعث لعنت رہے گا۔ اول تو انہوا نے اس خچر کو ہر کا دیا جس ہر آپ سوار تھیں۔ اور جب آپ نے کہا کہ حضرت عثان ؓ کے پاس بنو امیہ کے بتائی اور بیواؤں کے اموال کے کاغذات ہیں۔ان کی وفات کے ساتھ ہی بتائی اور ۔ پیواؤں کے مال ضائع ہو جا کیں گے۔اس کے لئے تو مجھے جانے دو کہ کوئی انتظام کروں تو انہوں نے کہا کہ تو مجھوٹ بولتی ہے (نعوذ باللہ من ذالک) اور پھر تلوار مار کر آپ کی خچر کا تنگ تو ڑویا اور قریب تھاکہ وہ اس انبوہ میں گر کرشہید ہو جاتیں اور بے پر دہ ہو تیں کہ بعض سے مسلمانوں نے آمے بوھ کر آپ کو سنبھالا اور حفاظت سے آپ کے گھر پنجا دیا۔ اس خبر کے پہنچتے ہی حضرت عائشہ چ کے لئے چل بریں اور جب بعض لوگوں نے آپ کو روکا کہ آپ کے یمال رہنے سے شاید فساد میں پچھ کمی ہو تو انہوں نے کما کہ اگر میرے بس میں ہو تا تو میں ہر طرح اس نساد کو رو کتی۔ لیکن کیا تم چاہتے ہو کہ میرے ساتھ بھی دہی سلوک ہو جو آنخضرت اللطابیج کی دو سری بیوی ام حبیبہ کے ساتھ ہواہے آور اس وقت میرے بچانے والابھی کوئی نہ ہو۔ خدا کی فتم میں اپنے آپ کو ایسے خطرہ میں نہ ڈالوں گی کہ میرے ننگ و ناموس پر حرف آئے۔ ان باغیوں نے جب دیکھا کہ ان کی طرف سے فساد کی کوئی راہ نہیں نکلتی تو آپ کے گھرپر پھرمارنے شروع کئے آپکوئی ناراض ہو کران پر بھی حملہ کر دے تو ان کو عذر مل جائے کہ ہم پر جملہ کیا گیا تھااس لئے ہم نے بھی حملہ کیا۔ پھروں کے بڑٹے پر حضرت عثان " نے آواز دی کہ اے لوگو! خدا سے ڈرو دشمن توتم میرے ہو۔ اور اس گھریس تو میرے سوا اور لوگ بھی ہیں ان کو کیوں تکلیف دیتے ہو۔ ان پر بختوں نے جواب دیا کہ ہم پھر نہیں مارتے ہیہ پھرخدا تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اعمال کے بدلے میں یر رہے ہیں۔ آپ نے کما کہ یہ جھوٹ ہے تمهارے پھرتو تبھی ہمیں لگتے ہیں اور تبھی نہیں لگتے اور خدا تعالیٰ کے پھرتو خالی نہیں جایا کرتے وہ تو نشانہ پر ٹھیک بیٹے ہیں۔ نساد کو اس قدر بڑھتا ہوا دیکھ کر حضرت عثمان ؓ نے چاہا کہ مدینہ کے لوگوں کو چ میں سے مٹاؤل آکہ میرے ساتھ یہ بھی تکلیف میں نہ بریں چنانچہ آپ نے تھم دیا کہ اے اہل مدیندا میں تم کو تھکم دیتا ہوں کہ اپنے گھروں میں بیٹھ رہوا در میرے مکان کے پاس نه آیا کرو اور میں تم کو قتم دیتا موں که میری اس بات کو مان لو۔ اس پر وہ لوگ بادل نخواستہ ا پے گھروں کی طرف چلے گئے لیکن اس کے بعد چند نوجوانوں کو پسرہ کے لئے انہوں نے مقرر کر حضرت عثمان ہے جب صحابہ ہی اس محیت کو دیکھااور سمجھ لیا کہ اگر کوئی فساد ہوا تو صحابہا

اور اہل مدینہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ لیکن خاموش نہ رہیں گے تو انہوں نے اعلان کیا کہ ج کاموسم ہے لوگوں کو حسب معمول ج کے لئے جانا چاہے اور عبداللہ بن عباس گوجو ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے آپ کا دروازہ نہیں چھو ڈا تھا۔ فرمایا کہ تم کو میں ج کا امیر مقرد کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین اخدا کی قتم ہیہ جہاد جھے ج سے بہت زیادہ پیارا ہے گر آپ نے ان کو مجبور کیا کہ فورا چلے جا کیں اور ج کا انتظام کریں۔ اس کے بعد اپنی وصیت لکھ کر حضرت ذبیر ہے پاس بھبوا دی اور ان کو بھی رخصت کیا۔ چو تکہ حضرت ابو بکر ہے چھوٹے لڑکے مجمد ان باغیوں کے فریب میں آئے ہوئے تھے۔ ان کو ایک عورت نے کہلا بھیجا کہ مثم سے نصیحت حاصل کرو وہ خود جلتی ہے اور دو سروں کو روشنی دیتی ہے پس ایسانہ کرو کہ خود گنگار ہو کر ان لوگوں کے لئے ظافت کی مسند خالی کروجو گنگار نہیں۔ خوب یا در کھو کہ جس کام کے لئے تم کو شش کر رہے ہو وہ کل دو سروں کے باتھ میں جائے گا۔ اور اس وقت آج کا کام کے لئے تم کو شش کر رہے ہو وہ کل دو سروں کے باتھ میں جائے گا۔ اور اس وقت آج کا معلم تمہارے لئے باعث حسرت ہوگا۔ لیکن ان کو اس جوش کے وقت اس نصیحت کی قدر معلوم نہ ہوئی۔

غرض ادھر تو حضرت عثان اہل مدینہ کی حفاظت کے لئے ان کو ان باغیوں کا مقابلہ کرنے
سے روک رہے تھے اور ادھر آپ کے بعض خطوط سے مختلف علاقوں کے گور نروں کو مدینہ
کے حالات کا علم ہو گیا تھا اور وہ چاروں طرف سے لشکر جمع کر کے مدینہ کی طرف برھے چلے آ
رہے تھے۔ ای طرح جج کے لئے جو لوگ جمع ہوئے تھے ان کو جب معلوم ہڑوا۔ تو انہوں نے
بھی یہ فیصلہ کیا کہ جج کے بعد مدینہ کی طرف سب لوگ جا کیں اور ان باغیوں کی سرکوبی کریں۔
جب ان حالات کا علم باغیوں کو ہڑوا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ یہ غلطی جو
ہم سے ہوئی ہے کہ ہم نے اس طرح خلیفہ کا مقابلہ کیا ہے اس سے پیچھے ہٹنے کا اب کوئی راستہ ہیں۔ بن اب یکی صورت نجات کی ہے کہ عثمان الشریقین کو قتل کر دو۔
جب انہوں نے یہ ارادہ کر کے حضرت عثان ہے مکان پر جملہ کیا تو صحابہ میں تھواریں کھینچ کر

جب انہوں نے یہ ارادہ کرکے حضرت عثان ہے مکان پر حملہ کیا تو صحابہ ہم تلواریں تھینج کر حضرت عثان ہے مان کو منع کیا اور کہا کہ تم کو میں حضرت عثان ہے وروازہ پر جمع ہوگئے۔ گر حضرت عثان نے ان کو منع کیا اور کہا کہ تم کو میں اپنی مدد کے عمد سے آزاد کرتا ہوں تم اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ لیکن اس خطرناک حالت میں حضرت عثان کو تناچھوڑ دینا انہوں نے گوارانہ کیا اور واپس لو منے سے صاف انکار کر دیا۔ اس پر وہ ای سالہ بو ڑھا جو ہمت میں بمادر جو انوں سے زیادہ تھا ہاتھ میں تلوار لے کراور ڈھال پکڑ

کر اپنے گھر کا دروازہ کھول کر مردانہ وار صحابہ "کو روکنے کے لئے اپنے خون کے پیاسے دشمنول میں نکل آیا۔ اور آپ کے اس طرح باہر نکل آنے کا بیراثر مثواکہ مصری جو اس وقت حملہ کر رہے تھے الٹے یاؤں اوٹ گئے اور آپ کے سامنے کوئی نہ ٹھمرا۔ آپ نے محابہ کو بہت روکا لیکن انہوں نے کما کہ اس معاملہ میں ہم آپ کی بات نہ مانیں گے کیونکہ آپ کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ آخر حضرت عثان ان کو اپنے گھر میں لے آئے اور پھردروازہ بند کرلیا۔ اس وقت صحابہ " نے ان سے کما کہ اے امیرالمُومنین اگر آج آپ کے کہنے پر ہم لوگ گھروں کو چلے ﴾ جائیں تو خدا تعالی کے سامنے کیا جواب دیں گے کہ تم میں حفاظت کی طاقت تھی پھرتم نے حفاظت کیوں نہ کی۔ اور ہم میں اتنی تو طاقت ہے کہ اس وقت تک کہ ہم سب مرجا کیں ان کو آپ تک نه پنیخے دیں (ان صحابہ میں حضرت امام حسن مجمی شامل تھے) جب مفیدوں نے دیکھا کہ ادھر تو صحابیۃ کسی طرح ان کو حضرت عثان ؓ کے گھر میں داخل ہونے نہیں دیتے اور ادھر مکہ کے حاجیوں کی واپسی شروع ہوگئی ہے بلکہ بعض بہادرا نی سواریوں کو دو ڑا کر مدینہ میں پہنچ بھی گئے ہیں۔ اور شام و بھرہ کی فوجیس بھی مدینہ کے بالکل قریب پہنچ گئی ہیں بلکہ ایک دن کے فاصلہ پر رہ گئی ہیں تو وہ سخت گھبرائے اور کما کہ یا آج ان کا کسی طرح فیصلہ کردو۔ ورنہ ہلاکت کے لئے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ چند آ دمیوں نے بیہ کام اینے ذمہ لیا اور بے خبری میں ایک طرف سے کو دکر آپ کے قتل کے لئے گھر میں داخل ہوئے۔ ان میں محمد بن ابی بکڑ بھی تھے جنہوں نے سب سے آگے بوھ کر آپ کی داڑھی پکڑی۔ اس پر حضرت عثمان ؓ نے فرمایا کہ اگر تیرا باپ ہو تا تو ایبانہ کر تا اور کچھ ایس میر رعب نگاہوں ہے دیکھا کہ ان کا تمام بدن کا نینے لگ گیا اور وہ اسی وقت واپس لوٹ گئے۔ باقی آدمیوں نے آپ کو پہلے مارنا شروع کیا۔ اس کے بعد تلوار مار کر آپ کو قتل کر دیا۔ آپ کی بیوی نے آپ کو بچانا چاہالیکن ان کاہاتھ کٹ گیاجس وقت آپ کو قتل کیا گیااس وقت آپ قرآن پڑھ رہے تھے اور آپ نے ان قاتلوں کو دیکھ کر قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی بلکہ اس میں مشغول رہے چنانچہ ایک خبیث نے پیر مار کر آپ کے آگے سے قرآن کریم کو پرے بھینک دیا جس سے معلوم ہو تا ہے کہ بیہ شقی دین سے کیا تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے قتل کرنے کے بعد ایک شور پر گیااور باغیوں نے اعلان کر دیا کہ آپ کے گھر میں جو کچھ ہولوٹ او۔ چنانچہ آپ کا سب مال و اسباب لوٹ لیا گیا۔ لیکن ای پر بس نہیں کی گئی بلکہ آپ کے گھر کے لوٹنے کے بعد وہ لوگ بیت المال کی طرف گئے اور خزانہ میں جس قدر روپپیہ

تھاسب اوٹ لیا جس سے ان لوگوں کی اصل نیت معلوم ہوتی ہے یا تو یہ لوگ حضرت عثان الا الزام لگاتے ہے اور ان کے معزول کرنے کی ہی وجہ بتاتے ہے کہ وہ خزانہ کے روپیہ کو بری مطرح استعال کرتے ہیں اور اپ رشتہ داروں کو دے دیتے ہیں۔ یا خود سرکاری خزانہ کے تقال تو رُ کرسب روپیہ لوٹ لیا اس سے معلوم ہوگیا کہ ان کی اصل غرض دنیا تھی۔ اور حضرت عثان کا مقابلہ محض اپ آپ کو آزاد کرنے کے لئے تھا آکہ جو چاہیں کریں اور کوئی محض روک نہ ہو۔ جب حضرت عثان شہید ہوئے تو اسلامی لشکر جو شام و بھرہ اور کوفہ سے آتے سے ایک دن کے فاصلہ پر تھے ان کو جب یہ خبر کمی تو وہ وہیں سے واپس لوٹ گئے آبان کے جانے کی وجہ سے دینہ میں کشت و خون نہ ہو اور خلافت کا معالمہ انہوں نے خدا تعالی کے سپرد کر دیا۔ ان باغیوں نے حضرت عثان کو شہید کرنے اور ان کا مال لوٹے پر بس نہیں کی بلکہ ان کی دیا۔ ان باغیوں نے حضرت عثان کو شہید کرنے دیا۔ آخر جب خطرہ ہو اکہ زیادہ پڑے رہے رہنے دیا۔ اور وفن نہ کرنے دیا۔ آخر جب خطرہ ہو اکہ زیادہ پڑے رہے دہنی کو فن کر دیا۔ آخر جب خطرہ ہو اکہ زیادہ پڑے رہے دہنی کو دفن کر دیا۔ آخر جب خطرہ ہو اکہ زیادہ پڑے رہے دہنی کو دفن کر دیا۔ آخر جب خطرہ ہو اکہ زیادہ پڑے رہے دہنی کو دفن کر دیا۔ آخر جب خطرہ ہو اکہ زیادہ پڑے رہے دہنی کو دفن کر دیا۔ آخر جب خطرہ ہو اکہ زیادہ پڑے دہنی کو دفن کر دیا۔ آخر جب خطرہ ہو اکہ زیادہ پڑے دہنی کو دفن کر دیا۔ آخر جب خطرہ ہو اکہ زیادہ پڑے دہنی کو دفن کر دیا۔ آخر جب خطرہ ہو اکہ زیادہ پڑے دہنی کو دفن کر دیا۔ آخر جب خطرہ ہو اکہ زیادہ پڑے دہنی کو دفن کر دیا۔ آخر جب خطرہ ہو اکہ دیا۔ آخر جب خطرہ ہو ایک دیا۔ آخر جب خطرہ ہو اکہ دیا۔ آخر جب خطرہ ہو اکہ دیا۔ آخر جب خطرہ ہو اکہ دیا۔ آخر جب خطرہ ہو اکم دیا۔ آخر جب خطرہ ہو اکم دیا۔ آخر دیا۔ آخر جب خطرہ ہو اکہ دیا۔ آخر جب خطرہ ہو اکم دیا۔ آخر اللہ دیا۔ آخر جب خطرہ ہو اکم دیا۔ آخر ہو ایک دیا۔ آخر دیا۔ آخر ہو ایک دیا۔ آخر دیا کی دیا کو دیا کی دیا کی دیا کو دو ایک دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا کی دیا ک

ایک دو دن تو خوب لوٹ مار کا بازار گرم رہا۔ لیکن جب جوش فسٹدا ہوا۔ تو ان باغیوں کو پھر اپنے انجام کا فکر ہوا۔ اور وُرے کہ اب کیا ہوگا۔ چنانچہ بعض نے تو یہ سمجھ کر کہ حضرت معاویہ ایک زیردست آدی ہیں اور ضرور اس قتل کا بدلہ لیں گے شام کا رخ کیا اور وہاں جاکر خور ہی وادیلا کرنا شروع کر دیا کہ حضرت عثان شہید ہوگئے اور کوئی ان کا قصاص نہیں لیتا۔ پچھ بھاگ کر کمہ کے راتے میں حضرت زبیر اور حضرت عائشہ سے جالے اور کما کہ کس قدر ظلم ہاگ کر کمہ کے راتے میں حضرت زبیر اور حضرت عائشہ سے جالے اور کما کہ کس قدر ظلم بنچ اور کما کہ اس وقت مصبت کا وقت ہے۔ اسلامی حکومت کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہے بنچ اور کما کہ اس وقت مصبت کا وقت ہے۔ اسلامی حکومت کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو بنچ اور کما کہ اس وقت مصبت کا وقت ہے۔ اسلامی حکومت کے ٹوٹ وانے کا اندیشہ ہو انہوں نے بھی بالا تفاق کہی مشورہ دیا کہ اس وقت بھی مناسب ہے کہ آپ اس بو جھ کو اپنے سر انہوں نے بھی بالا تفاق کہی مشورہ دیا کہ اس وقت بھی مناسب ہے کہ آپ اس بو جھ کو اپنے سر پر رکھیں کہ آپ کا یہ کام موجب ثواب و رضائے اللی ہوگا۔ جب چاروں طرف سے آپ کو بمجور کیا گیا تو گئی دنعہ انکار کرنے کے بعد آپ نے مجور آ اس کام کو اپنے ذمہ لیا اور بیعت لیا اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی کا یہ نعل بڑی حکمت پر مشمل تھا۔ اگر آپ اس وقت بیعت نہ لیتے تو اسلام کو اس سے بھی ذیا دہ نقصان پنچتا جو آپ کی اور حضرت معاویہ کی جنگ

ہے پہنچا۔ کیونکہ اس صورت میں تمام اسلامی صوبوں کے آزاد ہو کرالگ الگ بادشاہتوں کے قیام کا اندیشه تھانہ اور جو بات چار سو سال بعد ہوئی وہ اس وقت ہو جانی ممکن ہی نہیں بلکہ یقینی تھی۔ پس کو حضرت علی کااس وقت بیعت لینا بعض مصالح کے ماتحت مناسب نہ تھا۔اور اس کی وجہ سے آپ پر بعض لوگوں نے شرارت سے اور بعض 'نے غلط فنمی سے یہ الزام لگایا کہ آپ نعوذ باللہ حضرت عثان ہے قتل میں شریک تھے اور یہ خطرہ آپ کے سامنے بیعت لینے سے پہلے حضرت ابن عباس في بيان بھي كرويا تھا اور آپ اسے خوب سجھتے بھي تھے ليكن آپ نے اسلام کی خاطراین شهرت و عزت کی کوئی پرواہ نہیں کی اور ایک بے نظیر قربانی کرے اپنے آپ كوبدف ملامت بناياليكن اسلام كو نقصان پنچنے سے بچاليا۔ فجزاہ الله عناوعن جمع المسلمين۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں قاتلوں کے گروہ مختلف جہات میں پھیل گئے تھے اور اینے آپ کو الزام ہے بچانے کے لئے دو سروں پر الزام لگاتے تھے جب ان کو معلوم ہُوا کہ حضرت علی ﴿ نے مسلمانوں سے بیعت لے لی ہے تو ان کو آپ پر الزام لگانے کاعمدہ موقعہ مل گیااوریہ بات ورست بھی تھی کہ آپ کے اروگر وحضرت عثمان کے قاتلوں میں سے پچھ لوگ جمع بھی ہو گئے تھے۔ اس لئے ان کو الزام لگانے کا عمدہ موقعہ حاصل تھا چنانچہ ان میں سے جو جماعت مکہ کی طرف می تھی اس نے حضرت عائشہ اکو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ حضرت عثمان اے خون کا ﴾ بدلہ لینے کے لئے جماد کا اعلان کریں چنانچہ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا اور صحابہ ﴿ کو اپنی مدد کے لئے طلب کیا۔ حضرت الملحہ اور زبیر نے حضرت علی کی بیعت اس شرط پر کرلی تھی کہ وہ حضرت عثان اس کے قاتلوں سے جلد سے جلد بدلہ لیں گے انہوں نے جلدی کے جو معنی سمجھے تھے وہ حضرت علی کے نزدیک خلاف مصلحت تھی ان کا خیال تھا کہ پہلے تمام صوبوں کا انتظام ہو ا جائے پھر قاتلوں کو سزا دینے کی طرف توجہ کی جائے۔ کیونکہ اول مقدم اسلام کی حفاظت ہے قاتلوں کے معاملہ میں دیر ہونے سے کوئی ہرج نہیں۔ اس طرح قاتلوں کی تعیمین میں بھی اختلاف تھا جو لوگ نمایت افسردہ شکلیں بنا کر سب سے پہلے حضرت علی ہے پاس پہنچ گئے تھے اور اسلام میں تفرقہ ہو جانے کا اندیشہ ظاہر کرتے تھے ان کی نسبت حضرت علی م کو بالطبع شبہ نہ ہو آ تھا کہ یہ لوگ فساد کے بانی ہیں دو سرے لوگ ان پر شبہ کرتے تھے اس اختلاف کی وجہ سے للحة اور زبير نے يه سمجها كه حضرت على اين عمد سے پھرتے ہيں۔ چونكه انهوں نے ايك شرط اربیعت کی تھی اور وہ شرط ان کے خیال میں حضرت علی ہے یوری نہ کی تھی اس لئے وہ شرعاً

ا بنے آپ کو بیعت ہے آ زاد خیال کرتے تھے جب حضرت عائشہ " کا اعلان ان کو پہنچا تو وہ بھی ان کے ساتھ جالے اور سب مل کر بھرہ کی طرف چلے گئے۔ بھرہ میں گور نرنے لوگوں کو آپ کے ساتھ ملنے ہے باز رکھالیکن جب لوگوں کومعلوم ہثوا کہ لملحہ "اور زبیر" نے صرف اکراہ ہے اور ایک شرط سے مقید کر کے حضرت علی کی بیعت کی ہے تو اکثر لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جب حضرت علی م کو اس لشکر کاعلم ہوا تو آپ نے بھی ایک لشکر تیار کیااور بھرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بھرہ پہنچ کر آپ نے ایک آدمی کو حضرت عائشہ اور لملحہ اور زبیرہ کی طرف بھیجا۔ وہ آدی پہلے حضرت عائشہ "کی خدمت میں حاضر ہُوا۔ اور دریانت کیا کہ آپ کا ارادہ کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہماراارادہ صرف اصلاح ہے اس کے بعد اس شخص نے ملخہ اور زبیر کو بھی بلوایا۔ اور ان سے بوچھا کہ آپ بھی اس لئے جنگ پر آمادہ ہوئے ہیں۔ انہوں نے کما کہ ہاں۔ اس مخص نے جواب دیا کہ آگر آپ کا مشاء اصلاح ہے تو اس کا یہ طریق نہیں جو آپ نے اختیار کیا ہے اس کا نتیجہ تو نساد ہے اس دقت ملک کی ایس حالت ہے کہ اگر ایک مخص کو آپ قل کریں گے تو ہزار اس کی تائید میں کھرے ہوجائیں گئے اور ان کا مقابلہ کریں مے تو اور بھی زیادہ لوگ ان کی مدد کے لئے کھڑے ہو جائیں ہے۔ پس اصلاح یہ ہے کہ پہلے ملک کو اتحاد کی ر سی میں باند ھا جائے کھر شریروں کو سزا دی جائے ور نہ اس پد امنی میں نمسی کو سزا دینا ملک میں اور فتنہ ڈلوانا ہے۔ حکومت پہلے قائم ہو جائے تو وہ سزا دے گی۔ یہ بات من کرانہوں نے کہا کہ اگر حضرت علی کا یمی عندیہ ہے تو وہ آ جا کیں ہم ان کے ساتھ ملنے کو تیار ہیں۔اس پر اس فخص نے حضرت علی مل کو اطلاع دی اور طرفین کے قائم مقام ایک دو سرے کو ملے اور فیصلہ ہو گیا کہ جنگ کرنا درست نہیں صلح ہونی جاہئے۔

جب یہ خبر سبائیوں کو (بعنی جو عبداللہ بن سباکی جماعت کے لوگ اور قاتلین حضرت عثمان مسلم ہوئی۔ اور خفیہ خفیہ ان کی ایک جماعت مشورہ کے لئے اکشی ہوئی۔ اور خفیہ خفیہ ان کی ایک جماعت مشورہ کے لئے اکشی ہوئی۔ انہوں نے مشورہ کے بعد فیصلہ کیا کہ مسلمانوں میں صلح ہو جانی ہمارے لئے سخت مضر ہوگی۔ کیونکہ ای وقت تک ہم حضرت عثمان کے قتل کی سزاسے نج سکتے ہیں جب تک کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں گے۔ اگر صلح ہو ممنی اور امن ہوگیا تو ہمارا ٹھکانا کہیں نہیں۔ اس کے جس طرح سے ہو صلح نہ ہوئے دو۔ استے میں حضرت علی جس جس طرح سے ہو صلح نہ ہوئے دو۔ استے میں حضرت علی جس جس طرح سے ہو صلح نہ ہوئے دو۔ استے میں حضرت علی جس کے دو سرے دن آپ کی اور حضرت زبیر کی ملاقات ہوئی۔ وقت ملاقات حضرت علی شمنے فرمایا

کہ آپ نے میرے اڑنے کے لئے تو لٹکر تیار کیا ہے گر کیا غدا کے حضور میں پیش کرنے لئے کوئی عذر بھی تیار کیا ہے۔ آب اوگ کیوں اپنے ہاتھوں سے اس اسلام کے جاہ کرنے کے دریے ہوئے ہیں جس کی خدمت سخت جانکاہیوں سے کی تھی۔ کیا میں آپ لوگوں کا بھائی نہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ پہلے تو ایک دو سرے کا خون حرام سمجھا جا یا تھالیکن اب حلال ہو گیا اگر کوئی نئی بات پیدا ہوئی ہوتی تو بھی بات تھی جب کوئی نئی بات پیدا نہیں ہوئی تو پھر یہ مقابلہ کیوں ہے اس پر حضرت المحد نے کہا۔ وہ بھی حضرت زبیر کے ساتھ بھے کہاکہ آپ نے حضرت عثمان ا کے قتل پر لوگوں کو اکسایا ہے۔ حضرت علی " نے فرمایا کہ میں حضرت عثان " کے قتل میں شریک ہونے والوں پر لعنت کر نا ہوں پھر حضرت علی " نے حضرت زبیر" سے کماکہ کیاتم کو <u>یا</u>د نہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تھا کہ خداکی فتم تو علی سے جنگ کرے گااور تو ظالم ہوگا۔ یہ س کر حضرت زبیر" اینے لشکر کی طرف واپس لوٹے اور نتم کھائی کہ وہ حضرت علی" ہے ہر گز جنگ نہیں کریں گے اور اقرار کیا کہ انہوں نے اجتہاد میں غلطی کی۔ جب یہ خبرلشکر میں پھیلی تو سب کو اطمینان ہو گیا کہ اب جنگ نہ ہوگی بلکہ صلح ہو جائے گی لیکن مفیدوں کو سخت گھراہٹ ہونے گی۔ اور جب رات ہوئی تو انہوں نے صلح کو رو کئے کے لئے یہ تدبیر کی کہ ان میں سے جو حضرت علی " کے ساتھ تھے انہوں نے حضرت عائشہ " اور حضرت لملحہ " و زبیر" کے لشکر پر رات کے وقت شب خون مار دیا۔ اور جو ان کے لٹکر میں تھے انہوں نے حضرت علی " کے لٹکر پر شب ۔ خون مار دیا جس کا نتیجہ بیہ ہٹوا کہ ایک شور پڑ گیا۔ اور ہر فریق نے خیال کیا کہ دو سمرے فریق نے اس سے دھو کا کیا حالا تکہ اصل میں ہے صرف سبائیوں کا ایک منصوبہ تھا۔ جب جنگ شروع ﴾ ہوگئی تو حضرت علی ؓ نے آواز دی کہ کوئی شخص حضرت عائشہ ؓ کو اطلاع دے- شایدان کے ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ اس فتنہ کو دور کردے۔ چنانچہ حضرت عائشہ کا ادنث آگے کیا گیالیکن ·تیجہ اور بھی خطرناک نکلا مفیدوں نے بیہ و مکھ کر کہ ہماری تدبیر پھرالٹی پڑنے گئی۔ حضرت عائشہ <sup>«</sup> کے اونٹ پر تیرمارنے شروع کئے۔ حضرت عائشہ "نے زور زور سے پکارنا شروع کیا کہ اے لوگوا جنگ کو ترک کرو۔ اور خدا اور یوم حساب کو یاد کرو لیکن مغید بازنہ آئے اور برابر آپ کے اونٹ پر تیر مارتے چلے گئے۔ چو نکہ اہل بھرہ اس لشکر کے ساتھ تھے۔ جو حضرت عائشہ " کے ار دگر د جمع بثوا قعا۔ ان کو بیہ بات د مکھ کر سخت طیش آیا اور ام المومنین کی بیہ گستاخی د مکھ کران کے غصہ کی کوئی حد نہ رہی اور تلواریں تھینچ کرلشکر مخالف پر حملہ آور ہو گئے۔اور اب بیہ حال

ہو گیا کہ حضرت عائشہ " کا اونٹ جنگ کا مرکز بن گیا۔ صحابہ اور بڑے بڑے بہاد راس کے اردگر د جمع ہو گئے اور ایک کے بعد ایک قتل ہونا شروع ہوالیکن اونٹ کی باگ انہوں نے نہ چھوڑی۔ حضرت زبیر " تو جنگ میں شامل ہی نہ ہوئے اور ایک طرف نکل گئے گرایک شتی نے ان کے پیچیے سے جاکر اس حالت میں کہ وہ نمازیڑھ رہے تھے ان کو شہید کر دیا۔ حضرت ملحہ عین میدان جنگ میں ان مفیدوں کے ہاتھ سے مارے گئے۔ جب جنگ تیز ہوگئ تو بیر دیکھ کر کہ اس وقت تک جنگ ختم نہ ہوگی جب تک حضرت عائشہ کو درمیان سے ہٹایا نہ جائے۔ بعض لوگوں نے آپ کے اونٹ کے پاؤں کاف دیئے۔ اور ہودج اٹار کرزمین برر کھ دیا۔ تب کمیں جاکر جنگ ختم ہوئی۔ اس واقعہ کو دیکھ کر حضرت علی "کا چرہ مارے رنج کے سرخ ہو گیا لیکن یہ جو کچھ ہوا اس سے چارہ بھی نہ تھا جنگ کے ختم ہونے پر جب مقولین میں حضرت ملحہ "کی نغش ملی تو حضرت علی ٹنے سخت افسوس کیا۔

ان تمام واقعات سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس لڑائی میں صحابہ کا ہر گز کوئی دخل نہ تھا بلکہ بیہ شرارت بھی قاتلانِ عثمان کی ہی تھی۔ اور بیہ کہ للحہ اور زبیر "حضرت علی" کی بیت ہی میں فوت ہوئے کیونکہ انہوں نے اپنے ارادہ سے رجوع کرلیا تھااور حضرت علی ؓ کاساتھ دینے کا ا قرار کرلیا تھا۔ لیکن بعض شرریہ وں کے ہاتھوں ہے مارے گئے چنانچہ حضرت علی ؓ نے ان کے قا تكول برلعنت بھي كي۔

اد هرتو بير جنگ ہو رہى تھى۔ اد هر عثمان اے قاتلوں كاكروہ جو معاوية كے ياس جلاكيا تھا۔ اس نے وہاں ایک کمرام مجا دیا۔ اور وہ حضرت عثمان کا بدلہ لینے پر آمادہ ہو گئے۔ جب حضرت علی " کے اشکر سے ان کا اشکر ملا۔ اور ورمیان میں صلح کی بھی ایک راہ پیدا ہونے گی تو ایک جماعت فتنہ پر دازوں کی حضرت علی ؓ کا ساتھ چھو ڑ کر الگ ہوگئی۔ اور اس نے بیہ شور شردع کر ویا کہ خلیفہ کا وجود ہی خلاف شریعت ہے احکام تو خدا تعالی کی طرف سے مقرر ہی ہیں باتی رہا ا تظام مملکت سوید ایک انجمن کے سرو ہونا چاہئے۔ کسی ایک محض کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہئے۔ اور بیہ لوگ خوارج کہلائے۔ اب بھی جو لوگ ہمارے مخالف ہیں ان کا یمی دعویٰ ہے اور ان کے دہی الفاظ ہیں جو خوارج کے تھے۔ اور یہ بھی ہماری صدانت کا ایک ثبوت ہے کہ ان لوگوں کو اس جماعت سے مشابت حاصل ہے جسے کل مسلمان بالاتفاق کراہت کی نگاہ سے ریکھتے چلے آئے ہیں اور ان کی غلطی کے معترف ہیں۔ ابھی معالمات پوری طرح سلجھے نہ تھے کہ خوارج کے گروہ نے یہ مشورہ کیا کہ اس فتنہ کو اس طرح دور کرد کہ جس قد رہوے آدی ہیں ان کو قتل کر دو۔ چنانچہ ان کے دلیریہ اقرار کر کے نکلے کہ ان ہیں سے ایک حضرت علی کو 'ایک حضرت معاویہ کو اور ایک عمرہ بن العاص کو کے نکلے کہ ان ہیں سے ایک حضرت علی کا ۔ جو حضرت معاویہ کی طرف گیا تھا اس نے تو حضرت معاویہ پر جملہ کیا لیکن اس کی تلوار ٹھیک نہیں گئی اور حضرت معاویہ صرف معمولی زخی ہوئے۔ وہ محض پکڑا گیا اور بعد از ان قتل کیا گیا۔ جو عمرہ بن العاص کو مار نے گیا تھا وہ بھی ناکام رہا۔ کیونکہ وہ ہوجہ بیاری نماز کے لئے نہ آئے جو محض ان کو نماز پڑھانے کے لئے آیا تھا اس نے اس کو مار دیا اور خود پکڑا گیا اور بعد از ان مارا گیا۔ جو محض حضرت علی کو مار نے کے اس نے اس کو مار دیا اور خود پکڑا گیا اور بعد از ان مارا گیا۔ جو محض حضرت علی کو مار نے کے اس نے نکل تھا اس نے جبکہ آپ می کی نماز کے لئے کھڑے ہونے کے آپ پر جملہ کیا اور آپ خود نکل تھا اس نے جبکہ آپ می کی نماز کے لئے کھڑے ہونے گئے آپ پر جملہ کیا اور آپ خود نکرا گیا تھا اس نے جبکہ آپ پر جملہ کیا اور آپ خود نہیں کہ تیری ہربات مانی جایا کرے بلکہ یہ حق صرف اللہ کو ہے (اب بھی غیر مبالکیں ہم تیراحق نہیں کہ تیری ہربات مانی جایا کرے بلکہ یہ حق صرف اللہ کو ہے (اب بھی غیر مبالکیں ہم تیرک کا الزام لگاتے ہیں)

ان سب واقعات کو معلوم کر کے آپ لوگوں نے معلوم کرلیا ہوگا کہ بیہ سب فتنہ انہی لوگوں کا اٹھایا ہوا تھاجو مدینہ میں نہیں آتے تھے۔ اور حضرت عثان سے واقفیت نہ رکھتے تھے آپ کے حالات نہ جانتے تھے 'آپ کے اخلام 'آپ کے تقویٰ 'اور آپ کی طمارت سے نا واقف تھے آپ کی دیانت اور امانت سے بے خبر تھے۔ چو نکہ ان کو شریروں کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ خلیفہ خائن ہے 'بد دیانت ہے 'فضول خرچ ہے 'وغیرہ وغیرہ۔ اس لئے وہ گھر بیٹھے ہی ان باتوں کو درست مان گئے اور فتنہ کے پھیلانے کا موجب ہوئے۔ لیکن اگر وہ مدینہ میں آتے۔ حضرت عثان کی خدمت میں بیٹھتے آپ کے حالات اور خیالات سے واقف ہوتے تو بھی ایسانہ ہو آجہا کہ ہوا۔

میں نے ان حالات کو بہت مختر کر دیا ہے ورنہ یہ اتنے لمبے اور ایسے در دناک ہیں کہ سنے دالے کے رو نگئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پس یاد رکھو کہ یہ وہ فتنہ تھا جس نے مسلمانوں کے 2۲ فرقے نہیں بلکہ 2۲ ہزار فرقے بنا دیئے۔ گراسکی وجہ وہی ہے جو میں نے کئی دفعہ بنائی ہے کہ وہ لوگ مدینہ میں نہ آتے تھے۔ ان باتوں کو خوب ذہن نشین کرلو کیونکہ تہماری جماعت میں بھی ایسے فتنے ہوں گے جن کا علاج ہی ہے کہ تم بار بار قادیان آؤ اور صحیح صحیح حالات سے بھی ایسے فتنے ہوں گے جن کا علاج ہی ہے کہ تم بار بار قادیان آؤ اور صحیح صحیح حالات سے

وا تفیت سدا کرو۔ میں نہیں جانتا کہ بیہ فتنے کس زمانہ میں ہوں گے لیکن میں بیہ جانتا ہوں ک موں کے ضرور لیکن اگر تم قادیان آؤ کے اور بار بار آؤ کے تو ان فتنوں کے دور کرنے میں کامیاب ہو جاؤ مے۔ پس تم اس بات کو خوب یاد رکھوادرا بنی نسلوں در نسلوں کو یاد کراؤ آک اس زمانہ میں کامیاب ہو جاؤ۔ صحابہ "کی در دناک تاریخ سے فائدہ اٹھاؤ اور وہ باتیں جو ان کے لتے مشکلات کا موجب ہوئی ہیں ان کے انسداد کی کوشش کرو۔ فتنہ اور فساد پھیلانے والوں پر مجھی حسن نلنی نہ کرنا۔ اور ان کی کسی بات پر شخقیق کے بغیرانتہار نہ کرلینا۔ کیااس وقت تم نے ایسے لوگوں نے نقصان نہیں اٹھایا ضرور اٹھایا ہے پس اب ہوشیار ہو جاؤ اور جمال کوئی فتنہ د کیمو نورا اس کاعلاج کرو۔ توبہ اور استغفار پر بہت زور دینا۔ دیکھو اس وقت بھی کس طرح د هوکے دیئے جاتے ہیں۔ ہمارے مخالفین میں سے ایک سر کردہ کا خط میر حامد شاہ صاحب کے یاس موجود ہے جس میں وہ انہیں لکھتے ہیں کہ نور دین اسلام کا خطرناک دسمن ہے اور انجمن پر حکومت کرنا جاہتا ہے۔ شاہ صاحب تو جو نکہ قادیان آنے جانے والے تھے اس کئے ان پر اس خط کا کچھ اثر نہ ہوا۔ لیکن اگر کوئی اور ہو تا جو قادیان نہ آیا کرتا تو وہ ضرور حضرت مولوی صاحب کے متعلق بد نلنی کریا۔ اور کہتا کہ قادیان میں واقعی اند میریز ا ہوا ہے۔ اس طرح اور بہت می باتیں ان لوگوں نے پھیلائی ہیں لیکن اس وقت تک خدا کے فضل سے انہیں کچھ کامیابی نہیں ہوئی۔ لیکن تم اس بات کے ذمہ دار ہو کہ شریرِ اور فتنہ انگیزلوگوں کو کرید کرید کر نکالو اور ان کی شرار توں کے روکنے کا انظام کرو۔ میں نے تمہیں خدا تعالیٰ سے علم پاکر بتا دیا ہے اور میں ہی وہ پہلا فخص ہوں جس نے اس طرح تمام صحح واقعات کو یکجاجع کرکے تمهارے سامنے رکھ دیا ہے جن سے معلوم ہو جائے کہ پہلے ظیفوں کی خلافتیں اس طرح تاہ ہوئی تھیں۔ پس تم میری نصیمتوں کو یاد رکھو۔ تم پر خدا کے بدے نضل ہیں ادر تم اس کی برگزیدہ جماعت ہو۔ اس لئے تمہارے لئے ضروری ہے کہ اپنے بیٹروؤں سے نفیحت پکڑو۔ خدا تعالی قرآن شریف میں لوگوں پر افسوس کا اظہار کر تا ہے کہ پہلی جماعتیں جو ہلاک ہوئی ہیں تم ان سے کیوں سبق نہیں لیتے۔ تم بھی گزشتہ واقعات سے سبق لو۔ میں نے جو واقعات بتائے ہیں وہ بری زبردست اور معتبر آریخوں کے واقعات ہیں جو بری تلاش اور کوسش سے جمع کئے گئے ہیں اور ان کا تلاش کرنا میرا فرض تھا کیونکہ خدا تعالی نے جبکہ مجھے خلافت کے منصب پر کھڑا کیا ہے تو مجھ پر واجب تھاکہ دیموں پہلے خلیفوں کے وقت کیا ہؤا تھا اس کے لئے میں نے نمایت

کوشش کے ساتھ حالات کو جمع کیا ہے۔ اس سے پہلے کسی نے ان واقعات کو اس طرح ترتیب نہیں دیا۔ پس آپ لوگ ان باتوں کو سمجھ کر ہوشیار ہو جائیں اور تیار رہیں۔ فتنے ہوں کے اور بڑے سخت ہوں مے ان کو دور کرنا تمہارا کام ہے۔ خدا تعالی تمہاری مدد کرے اور تمہارے ساتھ ہو اور میری بھی مدد کرے اور مجھ سے بعد آنے والے خلیفوں کی بھی کرے اور خاص طور برکرے کیونکہ ان کی مشکلات مجھ سے بہت بڑھ کر اور بہت زیادہ ہوں گی دوست کم ہوں گ اور دستمن زیادہ۔ اس وقت حضرت مسیح موعود یک صحابہ "بهت کم ہوں گے۔ مجھے حضرت علی کی بیہ بات یا د کر کے بہت ہی در دبیدا ہو تا ہے۔ ان کو کسی نے کما کہ حضرت ابو بکر اور عمر " کے عمد میں توایسے فتنے اور نساد نہ ہوتے تھے جیسے آپ کے وقت میں ہو رہے ہیں۔ آپ نے اسے جواب دیا کہ او کم بخت احضرت ابو بکر<sup>«</sup> اور عمر<sup>«</sup> کے ماتحت میرے جیسے <del>مخص ت</del>ے اور میرے ہاتحت تیرے جیسے لوگ ہیں۔ غرض جوں جوں دن گزرتے جا <sup>ن</sup>میں گے حضرت مسیح موعود ً کے صحبت یا فتہ لوگ تم رہ جا کیں گے۔اور آپ کے تیار کردہ انسان قلیل ہو جا کیں گے۔ پس قابل رحم حالت ہوگی اس خلیفہ کی کہ جس کے ماتحت ایسے لوگ ہوں گے۔ خدا تعالی کار حم ادر فضل اس کے شامل ہوادر اس کی برکات اور اس کی نصرت اس کے لئے نازل ہوں جے ایسے مخالف حالات میں اسلام کی خدمت کرنی بڑے گی۔اس وقت تو خدا تعالی کا فضل ہے کہ حضرت مسیح موعوداً کے بہت سے محابہ موجود ہیں۔ جن کے دل خثیت اللی اینے اندر رکھتے ہیں۔ لیکن سے ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ اوربعد میں آنے والے لوگ خلیفوں کے لئے مشکلات پیدا کریں گے۔ میں خدا تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ خدا آنے والے زمانہ میں اینے نضل اور تائیہ سے ہماری جماعت کو کامیاب کرے اور مجھے بھی ایسے فتنوں سے بچائے اور مجھ سے بعد میں آنے والوں کو بھی بچائے۔ آمین۔

## نحده ونصلّى على رسوله الكريم

بم الله الرحن الرحيم

## تقرر حضرت فضل عمر خليفة المسيح الثاني

(جو حضور نے ۳۰ / دسمبر ۱۹۱۵ء کومسجد اتصلی میں بوقت کے بیجے صبح فرمائی )

## حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کرشن ' بدھ ' مسیح

## اور مهدی ہونے کا ثبوت

ٱشْهَدُ ٱنْ لاَّ اِللهُ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ ٱشْهَدُ ٱنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رُسُولُهُ اَمَّا بَعْدُ فَاعُوْذُ بِاللَّهِمِنَ الشَّيْطُ فِالرَّجِيْمِ ٥ بِشَمِ اللَّهِ الرَّحْلُ ِ الرَّحِيْمِ ٥

كَانَ النَّاسُ أُمَّةٌ وَّاحِدَةٌ سَ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْدِدِيْنَ سَ وَ اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوا فِيْهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ إِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوهُ مِنْ اَبْعَدِ مَا جَآءَ تُهُمُ الْبَيِّنْ كُبُغَيا بُيْنَهُمْ ، فَهَدَى اللَّهُ الَّذِيْنَ أَمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْ نِهِ ، وَاللَّهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّشْتَقِيْمٍ ٥ (البَرَة : ٢١٣)

اس میں کوئی تنگ نہیں ہو سکتا کہ دنیا تمام نداہب ایک ہی فرمین ہو سکتا کہ دنیا منام نداہب ایک ہی فرمین ہیں اور ان کی جرایک ہی ہے مثلاً ہیں وہ تمام کے تمام در حقیقت کی ایک ہی ندہب کی شاخیں ہیں اور ان کی جرایک ہی ہے مثلاً

یں دہ ماے مارد میں میں ایک فرقے ہیں 'کوئی حنی ہے'کوئی شافعی'کوئی صنبی ہے'کوئی مسلمانوں میں ہی دیکھ لو کئی ایک فرقے ہیں 'کوئی حنی ہے'کوئی شافعی'کوئی حنبی ہے'کوئی ماکئی'کوئی شیعہ'کوئی سن'کوئی ظاہری ہے'کوئی باطنی'کوئی خارجی ہے'کوئی جگڑالوی میہ مختلف

فرقے ہیں مکران تمام کی اصل در حقیقت ایک ہی ہے اور یہ مختلف فقماء کے نکلنے کی وجہ سے

یدا ہو مگئے ہیں۔ اسلام اصل میں ایک ہی تھا اور اس کے اصول اور فروع بھی ایک ہی تھے النین جب مختلف علاء نکلے اور انہوں نے قرآن کریم کی آیات کے مختلف معنی کئے تو کچھ کچھ لوگ ہرایک کے ساتھ شال ہو گئے۔ اس لئے کوئی ماکلی بن کیا کوئی شافعی کوئی صبلی بن کیا کوئی حنی ،کوئی شیعہ بن کیا کوئی سی پس جس طرح اسلام کے سب فرقوں میں یہ بات پائی جاتی ا ہے ای طرح تمام زاہب میں بھی ہی بات ہے۔جس وقت بی نوع انسان پیرا ہوئے تھے اس وتت خدا تعالی نے ایک ہی ندہب پر سب کو قائم کیا تھا اور سب کا ایک ہی ندہب تھا۔ لیکن جب یہ لوگ اپنے ند ہب میں ست ہو گئے اور دنیا میں پڑ کر خدا تعالی کو بھول گئے تو خدا کی طرف سے ان میں ایک نبی مبعوث ہوًا۔ اس نے ان کو کما کہ آؤ میں تنہیں خدا کی طرف لے جاؤں اور تمہاری سستی اور کابلی کو دور کر کے تنہیں پاک و صاف کر دوں۔ اس وقت کچھ لوگ توایسے نکلے جنہوں نے ضد ' تکبراور عزت کے تھمنڈ کی وجہ سے اسے قبول نہ کیااس لئے ان کی دو جماعتیں بن گئیں۔ ایک وہ جس نے دنیا کے لحاظ سے سب سے پہلے آنے والے نبی کو تول کیااور دو سری وہ جس نے قبول نہ کیا۔اور اس طرح اس نبی کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں میں فرق ہو گیا۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس نبی کو مانا تھاان میں آہستہ آہستہ کمزوریاں' بدیاں اور برائیاں آنی شروع ہو گئیں۔اور ان میں سے کچھ عرصہ کے بعد ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو دین میں بہت کمزور تھے اس لئے کچھ مدت کے بعد ان کی حالت بدل منی۔ اور وہ ویسے نہ رہے جیسے نبی کے زمانہ میں تھے۔ بلکہ دین سے بے بسرہ ہُو گئے اس لئے ایک اور نبی آیا اور اس نے آگر سب کو اپنی طرف بلایا لیکن اس کو پہلے نبی کے پچھ ماننے والوں نے اور پچھ نہ ماننے والول نے قبول کیا۔ اس وقت تین نداہب کے لوگ ہو گئے ایک وہ جنہوں نے پہلے نبی کو نہ مانا تھا اور دو سرے کو بھی نہ مانا دو سرے وہ جنہوں نے پہلے نبی کو تو مان لیا تھا گر دو سرے کو نہ مانا تھا اور تیبرے وہ جن میں کچھ ایسے شامل تھے جنہوں نے پہلے نبی کو ہاناتھا۔ اور کچھ عرصہ تو بھی تین ند ہب رہے۔ گرجب دو سرے نبی کے ماننے والے لوگوں میں بھی نقص پیدا ہو گئے اور وہ خدا کے پیارے اور پیندیدہ نہ رہے تو خدا تعالیٰ نے ایک تیسرا نبی بھیجا۔ جس کو پہلے تین مذاہب کے لوگوں میں سے پچھ کچھ نے قبول کیااب جار ند ہب ہو گئے۔ ایک مدت تک تو اس چو تھے نبی کے آبع لوگ اس قابل رہے کہ خدا تعالیٰ کے احکام کو بجالاتے اور اس کی رضا مندی کے حاصل نے والے کام کرتے۔ لیکن رفتہ رفتہ یہ بھی خدا کو بھول گئے۔ اور ان میں ایسے بھی لوگ

پیدا ہو گئے جنہوں نے نبی کے ذریعہ خدا تعالی کے نشان نہ دیکھے تھے اس لئے ان میں بدیاں اور نقص پیدا ہو گئے۔ جب خدا تعالی نے ان کی بیہ حالت دیکھی تو ایک اور نبی بھیج دیا جس کے آنے پر ایک اور ند جب بن گیا۔ غرض اس طرح نبی پر نبی آنا شروع ہوا۔ اور جماعت پر جماعت بننی شروع ہوئی۔ اور بیہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہزاروں ہزار ندا جب دنیا پر موجود ہیں۔ اور جو مث گئے ہیں ان کا پچھ پوچھو ہی نہ۔ آج کل الیمی کتابیں بنی ہیں جن میں بید و کھایا گیا ہے کہ آج تک کس قدر ندا جب ہوئے ہیں۔ اس وقت تک ایک ایس بی کتاب کی با کیس جلدیں چھپ چک ہیں اس میں عام طور پر ایک صفحہ سے زیادہ ایک ند جب کے حالات کے لئے نہیں دیا جا آگر پر بھی بہت بڑی صفیم کتاب بن می ہے۔

غرض اس قدر زاہب در حقیقت مختلف انبیاء ی ساری دنیا کے لئے ایک ذہب انکار کے نتیجہ میں پیدا ہوگئے ہیں۔ نی پر نی آئے۔ اور ہرنبی کے آنے پر ایک اور فرقہ پدا ہوگیا۔جس سے اختلاف برمتا گیا اور بہت ہی برھ گیا حتیٰ کہ خدا تعالیٰ نے جب دیکھا کہ انسان بے انتاء فرقوں میں متفرق ہوگئے ہیں حق اور صداقت سے بہت دور مطے گئے ہیں ظلمت اور تاریکی میں بہت بڑھ گئے ہیں فتق و فجور میں بہت ترقی کر مکتے ہیں عصیان اور طغیان میں حد سے گزر مکتے ہیں تو اس نے اس طرف توجہ کی اور اس کی غیرت نے جوش مارا اور اس کی ربوبیت نے چاہا کہ جس طرح ابتداء میں دنیا میں ایک نہ ب تھا اور اس ایک بر ہی سب لوگ تھے پھر بھی ایبا ہی ہو۔ اس کے لئے اس نے ایک ایبا نی بھیجا جو تمام دنیا کے لئے تھا اور جو سب کو ایک کرنے آیا تھا اور وہ آنخضرت اللہ اللہ تھے۔ خدا تعالیٰ نے جاپاکہ جس طرح وہ آسان پر ایک ہے اس طرح اس کے بندوں میں بھی ایک ہی ر سول آئے جو تمام دنیا کو اس کی طرف بلائے۔ چنانچہ ایک ایبا ہی نبی آیا۔ لیکن سنت اللہ کے مطابق ضروری تھا کہ جس طرح اس سے پہلے آنے والے نبیوں کی مخالفت کی گئی اس طرح اس کی بھی کی جائے۔ اور مخالفت کا ہونا ضروری بھی ہے کیونکہ جب تک مخالفت نہ ہو صدانت اور حقانیت اچھی طرح نہیں تھلتی۔ پس ضروری تھاکہ اس نبی کی مخالفت بھی ہو۔ چنانچہ ہوئی اور بوے زور سے ہوئی اس لئے ایک اور زہب قائم ہوگیا۔ لیکن اس نبی کے مبعوث کرنے سے جو خدا تعالی کا یہ منشاء تھاکہ تمام دنیا پر ایک ند ہب ہو۔ وہ زائل نہ ہُوا خدا تعالیٰ نے اس کے لئے یہ تجویز کی کہ آنخضرت الکامایہ کے ذریعہ اس کی ابتداء کی اور حضرت مسیح موعود علیہ

السلام پر اس کی انہاء رکھی۔ چنانچہ خدا تعالی نے فرما دیا کہ مکو الَّذِنَی اَ دُسلَ دُسُولَهُ السلام پر اس کی انہاء رکھی۔ چنانچہ خدا تعالی نے فرما دیا کہ مکو الْکُشور کُونَ - رااصف نیا کی بیائے داوہ ہے جس نے اپناایک رسول ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اور اس لئے بھیجا ہے تاکہ تم سب ایک امت بن جاؤ۔ اور ایبانی ضرور ہوکر رہے گا۔ خواہ مشرک لوگ اس کو ناپندی کرتے ہوں۔ تمام علم حقیق رکھنے والے اس بات پر شغق ہیں کہ یہ آیت مسے موعود کے متعلق ہے۔ و خدا تعالی نے اپنی اس تجویز کو آنحضرت اللائے ہیں کہ یہ آیت مسے موعود کے متعلق خاد موں میں سے ایک کو رسول بنا کر کھڑا کر دیا اور اس کے ہاتھ سے اس غرض کو پورا کرایا۔ اس میں شک نہیں کہ آنحضرت اللائے ہی کو خدا تعالی نے تمام دنیا کے لئے بھیجا اور چاہا کہ تمام دنیا کو آنہوں کی بناء پر یہ کیا کہ اس دنیا کو آپ کے ذریعہ اکشا کرے گر اپنی بہت می مصلحوں اور حکمتوں کی بناء پر یہ کیا کہ اس ارادہ کو حضرت مسے موعود کے وقت پورا کرے۔ ان حکمتوں کو میں انشاء اللہ آگے چل کربیان کروں گا۔

خدا تعالی کے تمام کام تدبیر سے ہوتے ہیں قدا تعالی نے تمام دنیا کو ایک ند بہر برائی۔

اور خدا تعالیٰ کی بی سنت ہے کہ اس کے تمام کام تدبیر ہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو یہ کتے ہیں کہ آسان سے فرشتے آئیں اور ہمارے لئے سب پھے بیان کریں۔ وہ فلط کتے ہیں۔ خدا تعالیٰ آنخفرت اللہ اللہ کہ و کاظب کر کے فرما آئے و کفڈ خُلفنا السّماو تِ وَالاَدْ مَن وَما بَیْنَهُما فِنْ سِتَّةِ اَیْا ہِ و کاظب کر کے فرما آئے و کفڈ خُلفنا السّماو تِ وَالاَدْ مَن وَما بَیْنَهُما فِنْ سِتَّةِ اَیْا ہِ و د قَ مَا مَسَنا مِنْ لَغُوْبِ ہِ فَاهْبِرْ عَلیٰ مَا یَقُولُونَ وَ سَبِیْح بِحَمْدِ بَیْنَهُما فِنْ سِتَّةِ اَیْا ہِ و د قَ مَا مَسَنا مِنْ لَغُوبِ ہِ فَاهْبِرْ عَلیٰ مَا یَقُولُونَ وَ سَبِیْح بِحَمْدِ بَیْنَ ہُما فِنْ اللّٰهُ وَ ہِ اللّٰ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ

کردے گااور تیرے دشمنوں کو تباہ کردے گا۔

غرض خدا تعالیٰ کے ہرایک کام میں آہنگی اور ترتیب ہوتی ہے۔اور خدا تعالیٰ نے ہرایک کام کے لئے ایک تدبیری ہوئی ہے۔ دیکھو دنیا کی ہدایت کے لئے خدا تعالی کی طرف سے نبی آتے ہیں جو دو مرے انسانوں کی طرح ایک انسان ہی ہوتے ہیں لیکن ان کے منوانے کے لئے مجھی پیر نہیں ہواکہ آسان سے فرشتے اترے ہوں۔ اور آکر کما ہوکہ ان عبول کو مان اواور مجھی یہ نہیں ہُوا کہ انبیاء ی کے منکروں پر آسان ہے گولے برسے ہوں۔ بلکہ قبط پڑتے ہیں' زلازل آتے ہیں ' سلاب آتے ہیں اور بھی بہت سی بلا ئیں نازل ہوتی ہیں۔ لیکن نادان یمی کہتے ہیں کہ بیہ کوئی نثان نہیں ہیں یہ تو پہلے بھی ہُوا کرتے تھے۔ تو خدا تعالی ہرایک کام کے لئے تدبیر فرماتا ہے جیساکہ آنخضرت اللطائی کی کامیابی کے لئے تدبیر کی تھی اس کام کے لئے بھی خدا تعالی نے تدبیری - آنخضرت الله الله کے زمانہ میں بھی خدانے یمود کو سزا دینے کے لئے ایک تدبیر فرمائی تھی جو یہ تھی کہ جب آنخضرت الطاعظی مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے کفار سے معاہدہ کیا کہ آپس میں ایک دو سرے کے خلاف کوئی فسادنہ کیا جائے اور مدینہ کی حفاظت میں مل کر کام کریں لیکن باوجود اس معاہدہ کے وہ شرار توں سے بازنہ آتے۔ آنخضرت اللہ اللہ ا کو معاف کر دیا کرتے لیکن جب حالت بہت خطرناک ہو گئی اور رسول کریم ﷺ پر پھر گرا کر قل کرنے کا منصوبہ انہوں نے کیا اور جنگ احزاب کے وقت جبکہ مسلمانوں کی حالت سخت نازک ہو رہی تھی برخلاف معاہدہ کے کفار سے مل کر مسلمانوں کو ہلاک کرنا چاہاتو ان کے خلاف جنگ کرنے کا حکم ہوُا۔ لیکن جیسا کہ رسول کریم الٹائٹی کا طریق تھا آپ غالبًا اس جنگ کے بعد بھی ان لوگوں ہے نری کرتے۔ لیکن خدا تعالی جاہتا تھا کہ انہیں سرّا ہو اس لئے اس نے ایک تدبیر فرمائی - آنخضرت اللطائی نے جب ان یبود کو کما کہ آؤیں تمہاری شرارت کے متعلق فیملہ کروں تو انہوں نے کہ دیا کہ ہم تمہارا فیملہ نہیں مانتے۔ آپ نے فرمایا اچھا بتاؤتم اس معالمہ میں کس کو منصف مقرر کرتے ہو انہوں نے ایک آدمی کانام لیا۔ لیکن جس کا انہوں نے نام لیا تھا ای نے ان کے متعلق یہ فیصلہ کیا کہ ان کے سب قابل جنگ مردول کو قتل کر دیا جائے۔ اگر آنخضرت الله اللہ اللہ کرتے تو آپ ضرور نری فرماتے جیسا کہ اس قبیلہ کے دو بھائی قبلوں سے زم بر آؤ کر چکے تھے۔ لیکن خدا تعالی چو نکہ چاہتا تھا کہ انہیں ان کے اعمال کی سزا ملے اس لئے اس نے بیر تدبیر کر دی کہ انہیں کی زبانی ایک مخص مقرر کروا کرانہیں سزا دلوا

دی۔ تواس مقصد کے لئے بھی کہ تمام دنیا ایک نہ بہر ہو جائے۔ خدا تعالی نے ای طرح ایک تدبیر فرمائی ہے۔

دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپس میں ریاں ایک مذہب پر لانے کی تدبیر لوگوں کے جھڑے اور نساد ہوتے ہیں۔ تو عام طور پر فیصلہ کا طریق بیہ مقرر کیا کرتے ہیں کہ مچھ پنج مقرر کروائے جاتے ہیں۔ یا اس طرح کہ ہرایک فریق اپی اپی طرف سے ایک مخص کو مقرر کر دیتا ہے اور کمہ دیتا ہے کہ یہ جو پچھ فیصلہ کرے وہ مجھے منظور ہے۔اور تبھی اس طرح ہو تاہے کہ ایک ہی آدمی کو فیصلہ کے لئے تمام فریق منتخب کر لیتے ہیں۔ دنیا کی تمام حکومتیں بھی اینے برے برے امور کی نسبت اس طرح نصلے کیا کرتی ہیں کہ اپنی اپنی طرف ہے نمائندے مقرر کر دیتی ہیں اور ان کا ساختہ بر داختہ منظور کر لیتی ہیں۔ خدا تعالی نے بھی چاہا کہ مختلف زاہب کا فیصلہ بھی اسی طرح ہو اس لئے اس نے ایسی تدبیر کی کہ تمام نداہب میں سے پنج مقرر کر دیئے۔ چو نکہ اس کا ارادہ تھا کہ ایک دین کو سب دیوں پر غالب کرے اور ایک ہی دین ہر سب کو جمع کرے اس لئے اس نے یہ تدبیر کی کہ حضرت کرش کے پیروؤں کو کہہ دیا کہ جب دنیا میں لڑائی فساد بہت تھیل جائے گافتی و فجود بہت بڑھ جائے گا۔ اور لوگ خدا کو بھلا دیں گے تو اس وقت کرش ٌ دوبارہ آئے گا۔ اور سب بدیوں کو آکر دور کرے گا۔ ای طرح خدا تعالیٰ نے بدھ نہ ہب کے پیرؤوں کو کہہ دیا کہ جب فتنه و نساد بڑھ جائے گااور دنیا خداہے غافل ہو جائے گی تو اُس وقت بدھ دوبارہ آئے گااور آکر لڑائی جھڑوں کا فیصلہ کرے گا۔ اس طرح مسچی نہ بب والوں کو ان کے مسیح نے کہا کہ اب اً میں جاتا ہوں لیکن اس ونت دوبارہ آؤں گاجب کہ قومیں ایک دو سرے پر چڑھیں گی اور دنیا میں فساد کھیل جائے گا۔ تب میں آکر صلح کراؤں گا۔ ای طرح خدانے آنخضرت الطابی کے مونمہ سے يہ كماليا كر قُ الحرين مِنْهُمْ كمَّا يُلْحَقُوْ بهم ﴿ ( الجمد : ٣) يد رسول آخرى زمانہ میں بھی آئے گااور اس وقت کے لوگوں کو پہلوں کی طرح بنادے گا۔ غرض تمام نداہب ك بانيوں كى طرف سے يہ كملا ديا كيا تفاكه جم دوباره آئي كے۔ اس لئے ان كے پيروؤں نے ان کے دوبارہ آنے کی توقع رکھی۔ حضرت کرش کے پیرواس بات کے منتظر تھے کہ کرش آئے گا۔ حضرت بدھ کے بیرو اس بات کے منتظرتھ کہ بدھ آئے گا۔ حضرت میٹے کے پیرو اس بات کے منتقریتھے کہ میخ آئے گا۔اور آنخضرت الطابی کے پیرواس بات کے لئے چٹم براہ تھے کہ

محمہ ممدی آئے گا۔ اور سب سے بیہ آپس کے اختلاف اور لڑائی جھڑوں کے بند کرنے اور ایک ند ہب پر قائم کرنے کے لئے کملایا جارہا تھا۔ ہندو 'مسلمان 'عیسائی اور یمودی سب آپس میں جھگڑتے تھے اور ہرایک ہیں جاہتا تھا کہ دو سرے کو برباد کر دے۔ لیکن خدا تعالیٰ نے اس ازائی جھڑے کو دور کرنے کے لئے یہ تدبیری کہ ہرایک قوم سے ایک ایک پنج مقرر کرا دیا اور مرایک کو فرما دیا کہ تہمارا نبی دوبارہ دنیا میں آئے گا۔ مولانا روم اپنی مثنوی میں ایک قصہ لکھتے ہیں کہ چار آدمی کہیں جارہے تھے ایک امیرنے انہیں کچھ پیسے دیئے ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم انگور لے کر کھا کیں گے۔ دو سرے نے کہا انگور نہیں عِنب لیں گے۔ تیسرے نے کہا نہیں ﴾ عِنْبُ بھی نہیں داکھ لیں گے۔ چوتھے نے بھی ان متیوں کے خلاف اپنی زبان میں انگور کا نام لے کر کما کہ نہیں فلاں چیزلیں گے۔اس طرح وہ چاروں ایک دو سرے کی بات نہ مانے اور خوب آپس میں لڑے۔ ایک مخص پاس سے گذر رہا تھا اس نے کما کیا بات ہے مجھے بتاؤ میں فیصلہ کرتا ہوں۔ ان میں سے ہرایک نے اپنی اپنی بات ہتائی اس نے کما لاؤ میں سب کو مطلوبہ شُے لا دیتا ہوں وہ پیسے لے کر انگور خرید لایا اور ان کے سامنے رکھ دیتے وہ سارے ان کو دیکھ کر خوش ہو گئے اور کھانے لگ گئے۔ای طرح خدا تعالی نے جو حضرت کر ثن ' حضرت بدھ' ' حضرت مسیح اور آنخضرت الطلط یک زبان ہے ان کے دوبارہ آنے کے متعلق پیک کی کرائی تھی وہ بھی جب بوری ہوئی تو ایک ہی آدی کے حق میں نکلی وہ کرشن بھی تھا' وہ بدھ بھی تھا' وہ مسیح بھی تھا' اور وہ محمد مجمی تھا۔ خدا تعالی نے ہرایک قوم کی طرف سے ایک ایک پنج مقرر کیا تھا جس کے فیصلہ کے حق ہونے پر وہ یقین رکھتے تھے اور اسے قبول کرنے کے لئے تیار تھے۔ چنانچہ جب ہندوؤں نے کما کہ کرش ہمارا مردار ہے جو کچھ وہ کے ہم اس کے ماننے کے لئے دل و جان ہے تیار ہیں۔ تو خدا تعالیٰ نے کہا کہ اس کو دوبارہ بھیجا جائے گا۔ اس طرح بدھوں نے کہا کہ بدھ ہمارا آ قاہے جو کچھ وہ کے اس کے مانے ہے ہمیں ذرابھی انکار نہیں ہو سکتا تو خدانے کما کہ اسی کو دوبارہ بھیجا جائے گا۔ اسی طرح جب عیسائیوں نے کہاکہ حضرت مسیح کی ہرایک بات ہم دل و جان سے مانتے ہیں تو خدانے کہا کہ اسی کو بھیجا جائے گا۔ اور اسی طرح مسلمانوں نے کہا کہ آخضرت اللظائي مارے بادی اور راہما ہیں ان کے موندسے نکلی ہوئی ہرایک بات کامانا ہم یر فرض ہے تو خدا تعالیٰ نے کہا کہ انہی کو ہم دوبارہ مبعوث فرمادیں گے۔ یوں خدا تعالیٰ نے ان ۔ قوموں سے ان \*پنچوں کو قبول کروالیا۔ ٹاکہ جب بہ آئیں تو ان کے فیصلہ کو ماننے میں انہیں

لوئی تردد نہ ہو اور سب ایک دین پر قائم ہو جائیں۔ چنانچہ بیہ جاروں ﴿ آئے مَّر جاروں اللَّہ الگ ہو کر نہیں بلکہ ایک ہی بن کر۔ اب ہندوؤں پر بیہ ججت پوری ہوئی کہ تمہارے لئے حضرت کرش ؑ کا فیصلہ ماننا ضروری ہے۔ پس جبکہ کرشن ؑ آگیا ہے تو اس کے فیصلہ کو مان لؤ۔ ید هوں پر بیہ حجت ہوئی کہ ان کا قائم مقام حضرت بدھ آگیا۔ مسیحیوں پر بیہ حجت ہوئی کہ ان کا قرار داده مسخ آگیا۔اور مسلمانوں پر ہیہ ججت ہوئی کہ ان کامنتنب کردہ نج محمہ اللہ ﷺ آگیا۔خدا تعالیٰ نے تو سب نداہب کو ایک بنانے کے لئے بیہ تدبیر کی تھی۔ لیکن غلطی اور ناسمجھی ہے ہندوؤں نے سمجھا کہ کرش ؓ آکر ہمارے ہی نہ ہب کو پھیلا ئیں گے اور باقی کو نیست و نابود کر دیں گے۔ یمی بات بدھوں' عیسائیوں اور مسلمانوں نے بھی اپنے اپنے آنے والے نبیوں کے متعلق خیال کرلی۔ انہوں نے توصلح کرانے کے لئے اور لڑائی جھکڑوں کو دور کرنے کے لئے آنا تھالیکن سمجھا بیا گیا کہ وہ آکر کشت و خون کا بازار گرم کریں گے۔ بیہ ایک ایسی غلط فنمی ہرایک نہ ہب والوں کے دلوں میں بیٹھ گئی کہ جس کا اس وقت تک دور ہو نا مشکل تھا جب تک کہ وہ انسان نہ آیا جس کے وہ منتظر بیٹھے تھے۔ چنانچہ وہ آیا اور اس نے آکر ثابت کر دیا کہ جو جو خیالات تمهارے دلوں میں ہیں وہ غلط اور بیہودہ ہیں- میں ہی وہ ہوں جو تمهارے سب کے لئے آنے والا تھا تاکہ تم کو ایک کروں اور ایک ندمب پر قائم کرکے خدا تعالیٰ کے ایک ہی دین کو تمام دینوں پر غالب کروں۔ چنانچہ اس نے بیر سب کچھ اس زمانہ میں کر کے دکھا دیا۔ اگر دیکھا جائے تو معلوم ہو تا ہے کہ میں ایبا زمانہ ہے جس میں بیہ مقصد یورا ہو سکتا ہے اور اس زمانہ میں کسی ایسے انسان کو آنا چاہئے تھا جو ایک دین پر سب کو قائم کر تا۔ اور پھروہ سب علامتیں بھی اس زمانه میں پوری ہو رہی ہیں جو حضرت کرش' ، حضرت بدھ' ، حضرت مسیحٌ اور مهدی کی آمدیر یوری ہونی تھیں۔ پس جب کہ زمانہ کے جالات اور واقعات یکار یکار کر بتا رہے ہیں کہ ہرا یک نہ ہب کے آنے والے کا نہی وقت ہے۔ اور پھر جبکہ جو علامتیں مقرر کی گئی تھیں وہ بھی بوری ہو گئی ہیں تو آنے والوں کو بھی آجانا چاہئے۔ لیکن ان سب کی طرف سے ایک ہی مدعی کھڑا ہوًا ہے جس نے کہاہے کہ میں کرشن ہوں' میں بدھ ہوں' میں مسیحٌ ہوں اور میں مہدیٌ ہوں۔ پس و ہی ان تمام جھگڑوں کا فیصلہ کرنے والا ٹھہرا۔اور اگریملے نبیوں کو سچا سمجھا جائے تو اسے قبول کرنے کے سوا کوئی اور چارہ بھی نہیں۔ اب اگر کوئی کھے کہ اس ایک کے آنے ہے توایک فرقہ دنیامیں زائد ہو گیااور بجائے <del>پہل</del>ے

ا نداہب کے ایک ندہب ہوجانے کے ان میں ایک اور کا اضافہ ہوگیا۔ تو اس کا یہ جواب ہے کہ گو ابتداء میں ایبا ہی خیال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ کا دعدہ ہے کہ میں اس دین کو تمام د بیوں پر غالب کروں گااس لئے ضرور ایک نہ ایک دن ایساہو کر رہے گا۔ جس طرح ابتداء میں ایک چھوٹا سابادل اٹھتا ہے اور پھر پھیل کرتمام آسان کو ڈھانپ لیتا ہے اس طرح اس آنے والے کا حال ہے۔ گویہ اس وقت ایک چھوٹے سے ابر کی مانند ہے لیکن وہ دن قریب ہے جبکہ یمی تمام عالم پر پھیل جائے گا۔ کیونکہ جب ہندوؤں کے سامنے یہ پیش کیا جائے گا کہ جس کرش کے تم منتظر بیٹھے ہو اور جس کی آمد کی علامات یوری ہو چکی ہیں وہ آگیا ہے۔ تو ان میں سے جو لوگ صداقت پند ہوں گے وہ مان لیں گے اور کہیں گے کہ واقعہ میں ہمارا نہ ہب سجا ہے کیونکہ جس انسان کے آنے کی ہمیں خبردی گئی تھی وہ آگیا ہے۔ اس طرح جب بدھ ندہب والوں کو کہا جائے گاکہ تمہارا بدھ آگیا ہے اور اس کے آنے کی علامات بوری ہو چکی ہیں توان میں سے جو سمجھد ار ہوں گے وہ بدی خوشی ہے قبول کرلیں گے۔ اسی طرح جب عیسائیوں اور یہودیوں کو کہا جائے گا کہ جس مسیح کی آمد کے انتظار میں تم بیٹھے ہو وہ دوبارہ آگیا ہے تو ان میں سے عقلند انسان بڑے جوش ہے اس کا خیر مقدم کریں گے۔ اور اس طرح وہ مسلمان جو اب تک اس انسان کے ماننے والوں میں شامل نہیں ہوئے جب آپ کو آنے والا مسے اور مهدی یا کیں گے تو بردی خوشی سے قبول کرلیں گے۔اس طرح کام بھی ہو جائے گااور سارے نداہب والے خوش بھی ہو جائیں گے کیونکہ ہرایک ہی سمجھ گاکہ ہمارا ہی ندہب سچاہے اور ہمارے ہی نہ ہب کا غلبہ دو سروں پر ہوا ہے۔ جس طرح وہ انگور کھانے والے سارے کے سارے خوش ہو گئے تھے اس طرح یہ لوگ بھی اپنے اپنے مقصود کو پالیں گے تو خوش ہو جا کیں گے۔ اور وہ کام لینی پیر کہ تمام کو ایک نہ جب پر قائم کرنا بھی ہو جائے گا۔

خدا تعالی نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب دنیا پر اس کا ایک ہی نہ بہ ہو۔ پس جول جول قوموں کو معلوم ہو گااور وہ غور کریں گی اس آنے والے کو جو سب کا قائم مقام ہو کر آیا ہے۔ مان لیس گی کیونکہ یہ کوئی دو سرا نہیں بلکہ ان کا پنا ہی ہے۔ کسی دو سرے کو ماننے سے عار آیا کرتی ہے۔ لیکن جب ہندو وُں کو کرش ' بدھوں کو بدھ' 'مسیحیوں کو مسیح' اور مسلمانوں کو آنخضرت ہے۔ لیکن جب ہندو وُں کو کرش ' بدھوں کو بدھ' مسیحیوں کو مسیح' اور مسلمانوں کو آنخضرت کیا جب ہندو وُں کہ جمیں مان لو تو پھر کسی کو ان کے ماننے میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ اور عذر ہو ہی کیا سکتا ہے جبکہ وہ اپنے مان ہوئے نبی کو ہی دوبارہ مانیں گے۔ اور جب یہ قومیں مان لیس گی تو

اور سب انهی میں آجائیں گی کیونکہ باتی سب نداہب انبی نداہب کی شاخیں ہیں۔

میں نے ان چار نداہب کے نام اسلیئے لئے ہیں کہ میہ بڑے بڑے ندہب ہیں اور ان کے مانے
والی بڑی بڑی جماعتیں ہیں ورنہ ہرایک ندہب میں کی نہ کسی نبی کے آنے کی پیٹھو کی موجود
ہے۔ غرض خدا تعالی نے تمام دنیا پر ایک ہی ندہب قائم کرنے کی میہ تدبیر کی۔ لیکن خدا کی میہ
سنت نہیں ہے کہ فداہب کو بالکل مٹاکر اور نیست و نابود کرکے ایک ہی ندہب کو رہنے دے۔
ای سنت کے مطابق اب بھی دیگر نداہب کچھ کچھ رہیں گے۔ لیکن بہت ہی قلیل تعداد میں ان
کے بیرو ہوں گے جو گویا نہ ہونے کے ہی برابر ہوں گے۔

اس جگہ میں ایک اعتراض اور اس کا جو اب کیا جاتا ہے اور جو میری پہلی تقریر پر بھی پڑ سکتا ہے ازالہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ بعض لوگ کتے ہیں کہ بید مانا کہ تمام ندا ہب کے جمع کرنے کے لئے بید ایک عمرہ تدہیر ہے کہ سب ندا ہب کے نبیوں کی دوبارہ آمد کی خبردی جائے اور پھران سب کو ایک شخص کے وجو دمیں ظاہر کیا جائے لیکن بید ہو کیو نکر سکتا ہے کہ ایک ہی شخص کرشن بھی ہو میں جو گھر بھی ہو اور اس طرح اور نبیوں کا بھی مظہرہو۔

اس کے جواب میں میں کہتا ہوں کہ چار ناموں والے ایک شخص کا ہونا کچھ بھی مشکل نہیں۔ میں نے جلسہ کے موقعہ پر اپنی ایک تقریر میں بتایا ہے کہ آنخضرت الشائی فرماتے ہیں کہ میرے کئی نام ہیں۔ میرا نام محمہ ہے کیونکہ میں سب انسانوں سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے حضور تعریف کیا گیا ہوں۔ میں احمہ ہوں کہ مجھ سے بڑھ کر خدا کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں۔ میں حاشر ہوں کہ دنیا کو اس کی روحانی موت کے بعد پھر زندہ کروں گا۔ میں ہای ہوں کہ دنیا کے فراور صلالت کو منانے والا ہوں۔ میں عاقب ہوں کہ میرے بعد کوئی نئی شریعت لانے والا نبی نہیں ہو سکتا۔ پس اگر آخضرت الشائی ہی ہوں کہ میرے بعد کوئی نئی شریعت لانے والا نبی نہیں ہو سکتا۔ پس اگر آخضرت الشائی کیا نئی ہو سکتا۔ پس اگر آخضرت الشائی کے نام ہو سکتے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود کے چار نام کے نام کوئی نہیں اگر ننانوے ہی تعلیم کے جاتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو خدا تعالیٰ کے ہزار ہا نام ہیں لیکن اگر ننانوے ہی تعلیم کے جاتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو خدا تعالیٰ کے ہزار ہا نام ہیں کیک اگر نانوے ہی تعلیم کے جاتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو ضفاتی ناموں کا حال ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں تو چار نام ایک جگہ کوئی جو نابھائی تھا جس کامبارک احمد بھی نام تھا۔ کیوں دفعہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں مثلاً ہمارا ہی چھوٹا بھائی تھا جس کامبارک احمد بھی نام تھا۔

اور دوست احمد بھی۔ کئی لڑکوں کے نام ننھیال والے اور رکھتے ہیں اور ددھیال والے اور . بعض کا تاریخی نام کچھ اور ہو تا ہے اور عام مشہور نام کوئی اور۔ پس جب عام طور پر متعدد نام ہوتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ایک فخص کے نام کرشن' بدھ' مسیح' مہدی' احمد اور غلام احمد نہ ہوں۔ جب دنیا میں اور کئی شخصوں کے کئی نام ہوتے ہیں۔ اور اس کی ہزاروں مثالیں موجود ا ہں۔ تو یہ بھی تعجب کی کوئی بات نہیں کہ ایک ہی مخص پہلے کئی اشخاص کے نام پالے۔ ہاں یہ تعجب کی بات ہے کہ پہلے ہی اصل مخص پھر آجا ئیں۔ لیکن ہمارا یہ ند ہب ہرگز نہیں کہ حضرت مسے موعود " وہی مسے بیں جو بنی اسرائیل کے لئے مبعوث ہوئے تھے۔ یا وہی بدھ ہیں جو بدھ نه ب كاباني تفا- يا وي كرش مي جو مندوور من بهيجا كيا تفا- يا وي محمه الكالي من جو تيره سو سال ہوئے عرب میں مبعوث ہوئے تھے۔ بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ان سب کے نام ایک فخص کو دے دیئے ہیں۔ اور ایک فخص کے بہت سے نام رکھنا ہرگز قابل تعجب نہیں۔ قابل تعجب یا تو یہ بات ہو سکتی تھی کہ پہلے ہی آدی این اپنے جم عضری کے ساتھ واپس تشریف لاتے۔ یا پیر کہ نتائخ کے مسئلہ کے ماتحت ان کی ارواح دنیا میں آتیں اور ان کی روحیں ﴾ ایک ہی جسم میں داخل ہو جاتیں۔ لیکن ہم تناسخ کے قائل نہیں اور نہ اس بات کے قائل ہیں کہ ان پہلے انبیاء "کی ارواخ ایک شخص میں آگر داخل ہو گئیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ چو نکہ پہلے مسیح کی روح حضرت مسیح موعود ؑ کے جسم میں آگئ ہے اس لئے وہ مسیح کہلاتے ہیں۔ یا کرش "کی روح ان کے جسم میں آگئی ہے اس لئے وہ کرشن کہلاتے ہیں۔ یا بدھ کی روح آپ میں حلول کر گئی ہے اس لئے آپ بدھ کہلاتے ہیں۔ یا آنخضرت اللطابی کی روح مبارکہ نے آپ کے جسم کو اپنا مکن بنایا ہے اس لئے آپ محم کملاتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایک مخص کئی آ دمیوں کے اخلاق اور کمالات حاصل کرے ان کے نام پاگیا ہے۔ اسلام اس عقیدہ کو جائز نہیں رکھتا کہ کوئی روح نتائخ کے چکر میں واپس دنیا میں آئے لیکن بروز کو جائز کہتا ہے کیونکہ تناسخ علیحدہ بات ہے۔ تناسخ تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک مخص جو دفات یا چکا ہو اس کی روح کو خدا تعالی جنت ہے نکالے اور کسی اور جسم میں ڈال دے۔ جیسا کہ ہندو کہتے ہیں کہ جو انسان مرجائے اس کی روح مختلف جانوروں کی شکل اختیاز کرتی رہتی ہے بھی مکھی بنتی ہے بہم جی کتا 'مجھی ملی 'مجھی سئو ر'مجھی انسان وغیرہ وغیرہ ۔ لیکن بیہ ایک لغو بات ہے۔ پس ہمارا بیہ کہنا کہ حضرت کرش'' بدھ' مسیح اور آنخضرت'' آئے۔اس سے بیہ مراد نہیں کہ وہی آگئے ہیں جو پہلے

وفات پاچکے ہیں بلکہ یہ کہ ایک فخص نے ان کے کمالات حاصل کرنے کے باعث ان کے نام یالئے ہیں۔

بالتّه ہیں۔ پس اگر کوئی شخص ہم ہریہ اعتراض کرے کہ ایک جسم میں اتنے آدمیوں کی ارواح کیونکر آگئیں تو یہ اس کی غلطی ہے کیونکہ ہم تو تناسخ کے قائل ہی نہیں پھرہم کیونکر یہ عقیدہ رکھ کیتے ہیں کہ ایک محفص میں متعدد آدمیوں کی ارواح حلول کر گئی ہیں۔ پس ہم پر ایسااعتراض کرنے والا صرف ہمارے عقائد سے ناواتف ہونے کے باعث ایسااعتراض کر تاہے۔ پس جبکہ ہم تاسخ کی رو سے کسی کا دوبارہ آنا نہیں مانے اوریہ بھی نہیں مانے کہ کوئی مرکر دوبارہ اس دنیا میں آ سکتا ہے۔ کیونکہ قرآن شریف اس بات کو بڑے زور سے رد کر تاہے تو پھر ہمارے اس عقیدہ پر کہ ایک مخص نے کئی نبیوں کے نام حاصل کر لئے ہیں کیااعتراض پڑ سکتا ہے۔ ایک متعضب مسلمان جو بیہ نہیں مانتا کہ بدھوں اور ہندوؤں کے مذہب میں بھی کوئی سحائی ہے وہ اس مات ہے انکار کر سکتا ہے کہ کوئی کرشن اور کوئی بدھ مبعوث ہو کر نہیں آئے گا۔ لیکن اس بات کا مئر نہیں ہو سکتا کہ ایک مہدی آخری زمانہ کی اصلاح کے لئے آنے والا ہے۔ لیکن ایک صدانت پند انسان کرثن اور برھ کے آنے ہے بھی انکار نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے متعلق جو پیٹکو ئیال تھیں اور ان کے آنے کی جو علامتیں مقرر کی گئی تھیں وہ پوری ہو رہی ہیں۔ تو پھر کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ یہ نبی نہیں آئیں گے۔ اگر ان تمام علامات کے ظاہر ہونے پر بھی کوئی شخص ان نبیوں کے دوبارہ آنے کا منکر ہی ہو تو اس کی مثال بالکل اس شخص کی ہوگی جو ا یک جنگ میں شامل ہو کر زخمی ہو گیا تھا۔ چو نکہ بزدل اور بیو قوف آ دمی تھااس لئے تیر لگتے ہی بھاگ گیا بھاگتے ہوئے اپنے زخم سے خون بھی یو نچھتا جا تا تھا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا جا تا تھا کہ ما الله مجھے تیر لگنے والی بات جھوٹ ہی ہو۔

پس جب پیگلو کیال پوری ہوگئ ہیں تو کیما نادان ہے وہ مخص جو یہ کے کہ ہندوؤں میں کرش یا بدھوں میں بدھ کے آنے والی خرجھوٹ ہے۔ وہ مخص بعینہ اس قتم کا ہے جو خون بھی پو نچھتا جائے اور کے کہ اللی جھوٹ ہی ہو۔ یہ پیگلو کیال ضرور مچی ہیں اور نبیوں کا کلام ہیں۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو کلام ہو تاہے وہ سچا ہو تاہے اور جو شیطان کی طرف سے ہو تاہے وہ جھوٹا نہیں کہہ سکتے اور تاسخ کے ہو تاہے وہ جھوٹا نہیں کہہ سکتے اور تاسخ کے بھی قائل نہیں ہیں۔ تواب ایک ہی طریق ہے اور وہ یہ کہ چونکہ کما گیا ہے کہ کرش آئے گا۔

ا در وہ نتائخ کی رو ہے تا نہیں سکتا گراس کی علامتیں یوری ہو گئی ہیں۔ اس لئے ہم یہ مان لیس کہ کوئی فخص اس کی خوبویر آئے گا۔ پھر کما گیاہے کہ بدھ دوبارہ آئے گاادراس کے آنے کی علامتیں بھی بوری ہوگئی ہیں لیکن وہ نتائخ کی روسے آنہیں سکتا اس لئے ہمیں مانتا پڑے گاکہ کوئی فخص اس کے کمالات حاصل کر کے اس کا نام پاکر آئے گا۔ اس طرح کما گیا تھا کہ مسیح د دبارہ آئے گا۔ اور اس کے دوبارہ آنے کی جو علامتیں بتائی گئی تھیں وہ پوری بھی ہوگئی ہیں۔ کین چونکہ وہ فوت ہو چکا ہے۔ اس لئے مانتا پڑے گا کہ مسیح کے رنگ میں کوئی اور آئے گانہ کہ وہی مسیح۔ ای طرح آنخضرت اللے اللہ کا کہ متعلق پینکی کی تھی کہ آپ دوبارہ مبعوث ہوں گے لیکن چونکہ حققۂ آپ کا آنا تعلیم قرآن کے خلاف ہے اس لئے میں تتلیم کرنا ہو گاکہ آپ ً ہی دوبارہ نہیں آئیں گے بلکہ آپ کا بروز اور مثیل آئے گا۔ پس جبکہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ کوئی شخص مرکر دوبارہ دنیا میں نہیں آسکتا اور سے بھی ثابت ہے کہ تناسخ ایک باطل عقیدہ ہے اور یہ بھی مایئہ ثبوت کو پہنچ گیاہے کہ حضرت کرش ' مدھ' مسیع اور آنحضرت الله اللہ کے د دبارہ آنے کے متعلق جو پیٹیکو ئیاں ہیں وہ تچی ہیں تو اب سوائے اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ ان سب کے رنگ اور صفات میں کوئی اور آئے گا۔ اور جب کہ ان کے مثیلوں کا آنا ثابت ہوا۔ تو پھرایک ہی مخص کاان سب کا مثیل ہو جانا بالکل ممکن ہے اور الگ الگ آدمیوں کے آنے کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ صفات ایک آدمی میں بہت سی انتھی ہو سکتی ہیں۔ کیا بیہ نہیں ہو تا کہ ایک مخص بہادر بھی ہو اور شریف بھی۔ تنی بھی ہو اور رحم دل بھی۔ حاتم ایک برا تنی انسان ہو اہے۔ جب کوئی بہت تنی ہو تو اسے عاتم کہتے ہیں۔ رستم ایک برا بہادر ہُواہے اور جس میں بہت بہادری پائی جائے اسے رہتم کہتے ہیں۔ افلاطون ایک بڑا فلسفی مُواہے اور جو كوئى بردا فلفى مو تو اسے افلاطون كہتے ہيں۔ جالينوس ايك بردا طبيب ہوا ہے ادر جو كوئى بردا طبیب ہو تو اسے جالینوس کہتے ہیں۔ لیکن کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی ہخص برا مخی بھی ہو برا بهادر بھی ہو بڑا فلنفی بھی ہو اور بڑا طبیب بھی ہو۔ اور جب ایسا ہو سکتا ہے تو ہم ایسے مخض کو اس کی جاروں مفات کی وجہ سے حاتم' رستم' افلاطون اور جالینوس کمہ سکتے ہیں۔ حالا نکہ جب کسی کو بیہ نام دیئے جا کیں گے تو ان ناموں کے اصلی مصداق دنیا میں نہیں آ جا کیں گے۔ بلکہ ی کها جائے گاکہ ایک شخص میں ان چار آدمیوں کی صفات انتہی ہوگئ ہیں۔ پھرذرا شاعروں کے تصیدوں کو پر هو تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ تو بہت سے انسانوں کے نام اپنے ممدوحوں کی

طرف منسوب کرتے ہیں۔ سکندر بھی بناتے ہیں' رستم بھی بناتے ہیں' افلاطون بھی بناتے ہیں' حاتم بھی بناتے ہیں پس اس میں کون سی مشکل ہے کہ ایک ہی انسان کو پہلے نبیوں کے نام دیئے جائیں۔ اگر ہم کی کو حاتم کتے ہیں تو اس سے بیہ مراد نہیں ہوتی کہ وہی حاتم جو مرچکا ہے دوبارہ آگیا ہے اس کی روح تناسخ کے طور پر اس میں آگئی ہے بلکہ یہ مراد ہوتی ہے کہ وہ بھی ا یک بڑا تخی تھا اور یہ بھی ایک بڑا تخی ہے۔ تو ایک آدمی میں بہت سی صفات اکٹھی ہو سکتی ہیں اور اس میں کوئی عجیب اور انو کھی بات نہیں ہے۔ دیکھو آنحضرت ﷺ کو خدا تعالیٰ نے ان تمام صفات حسنہ سے جو انسانوں میں پائی جاتی ہیں متصف فرمایا ہے۔ اس لئے آپ ابراہیم مجمی ہیں نوح مجھی ہیں مو کا بھی ہیں عیسیٰ بھی ہیں اساعیل بھی ہیں اسحاق بھی ہیں۔ اور تمام انبیاء ً ك جامع بير- اب بناؤ- آنخضرت الطائلي جب ايك لاكه جوبيس بزار انبياء كے جامع تھے جيسا کہ مسلمانوں کاعقیدہ ہے تو آپ میں سب کے نام انتھے تھے یا نہیں۔ اگر نہیں تو یہ کمناجھوٹ ہے کہ آپ سب بمیوں کے جامع تھے لیکن اگر جامع تھے۔ یعنی آدم کے کمالات آپ میں پائے جاتے تھے تو آپ آدم تھے۔ اگر نوخ کے کمالات آپ میں پائے جاتے تھے تو آپ نوح تھے۔ اگر ابراہیم کے کمالات آپ میں پائے جاتے تھے تو آپ ابراہیم تھے۔ بس اگر کوئی یہ تسلیم کر تا ہے کہ آپ مب انبیاءً کے جامع تھے۔ اور سب انبیاءً کی خوبیاں آپ میں تھیں تو اسے بیہ بھی ماننا پڑے گاکہ ایک لاکھ چو ہیں ہزار انبیاء "کے نام بھی آپ مکے نام تھے۔ جو اس بات سے انکار کرتا ہے گویا وہ آپ کے جامع کمالات انبیاء مونے سے بھی انکار کرتا ہے۔ پس جبکہ آنخضرت م کے اسنے ہی نام ہیں جتنے تمام انبیاء تھے۔ تو یہ کون سے تعجب کی بات ہے۔ اگر حضرت مسيح موعود " نے كما ہے كه ميں محمر " ہوں ميں كرشن ہوں ميں بدھ ہوں۔ بير ايما كھلا كھلا مسئلہ ہے کہ انسان تھو ژا ساغور کرے تو اس پر روز روشن کی طرح ثابت ہو جا تاہے اور اسے کھ شک و شبہ نہیں رہ جا تا۔

غرض میں نے یہ ثابت کر ڈیا ہے کہ کچھ لوگوں نے آنا ہے اور ان کے آنے کے متعلق کچھ علامتیں مقرر ہیں جو اس وقت پوری ہوگئی ہیں اور جب علامتیں پوری ہوگئی ہیں تو کوئی ان کے آنے سے انکار نہیں کر سکئا۔ حضرت کرشن کے متعلق جو پدیگئو ئیاں تھیں وہ پوری ہوگئی ہیں اور واقعات نے شادت دے دی ہے اس لئے ان کے آنے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت بدھ کی آمد کی نسبت جو خبریں اور علامتیں تھیں وہ پوری ہوگئی ہیں اس لئے کوئی نہیں کہ سکتا بدھ کی آمد کی نسبت جو خبریں اور علامتیں تھیں وہ پوری ہوگئی ہیں اس لئے کوئی نہیں کہ سکتا

کہ وہ نہیں آئیں گے۔ اس طرح حضرت مسیح کی آمد کے متعلق انجیل میں جو بشار تیں تھیں وہ پوری ہوگئی ہیں۔ اس طرح آنخضرت الفاظیمی کے دوبارہ آنے کے متعلق جو بشار تیں تھیں ان کی آسان اور زمین گوائی وے رہے ہیں۔ پس ان انبیاء کا آنا ضروری ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سید اصل تو واپس نہیں آسکتے اور نہ ہی ان کی روحیں کسی بدن میں داخل ہو کر آسکتی ہیں اس لئے ہی مانتا پڑتا ہے کہ ان کی صفات اور خصوصیات کا حامل کوئی اور آسے گا اور وہ ایک ہی شخص میں ہوں گی جو ان کی صفات رکھنے کی وجہ سے انہی کے نام بھی یائے گا۔

اب میں نے یہ تو بنا دیا ہے کہ حضرت مسیح ا کے ضمنی اعتراض اور اس کاجواب موعود کے کرٹن' بدھ' میج اور محد ً نام ہونے سے یہ مراد ہے کہ آپ میں ان کی خوبیاں اور صفات یائی جاتی ہیں۔ لیکن اس پر ایک ضمی اعتراض برایا ہے اور وہ یہ کہ اگر یہ ورست ہے تو اس طرح آخضرت اللطائق کی ہتک ہوتی ہے کیونکہ آپ تمام انبیاء یک جامع ہیں اور تمام کی صفات اپنے اندر رکھتے ہیں۔ گر مرزا صاحب دعوی کرتے ہیں کہ میں محمر مجھی ہوں جس سے مانتا پر آنہے کہ آپ میں دو ہرے کمالات ہیں۔ اس کئے آنخضرت اللہ اللہ سے بوے ہیں کیونکہ رسول الله تمام پچھلے انبیا ء کے قائم مقام تھے گر مرزا صاحب آپ کے بھی قائم مقام بننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایک دھو کالگا ہے جو کم سمجھی کا نتیجہ ہے۔اصل بات یہ ہے کہ آنخضرت الطافیا ﷺ تمام انبیاء می تفصیل ہیں اور حفزت مرزا صاحب آپ کے بروز اور مثیل۔ لوگ تو کتے ہیں کہ مرزا صاحب نے صرف چار ۔ پنیوں کے نام اپنے نام قرار دیئے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ تمام انبیاء" کے نام رکھتے تھے۔ ﴾ چنانچه حضرت صاحب نے لکھا ہے کہ میں عیسیٰ "ہوں۔ ہارون" ہوں۔ موسیٰ "ہوں۔ ابراہیم' ہوں۔ داؤر ہوں۔ یہ تو اپنے نام لے دیئے ہیں لیکن آپ کے نام ایک لاکھ چوہیں ہزار انبیاء <sup>ع</sup> کے نام تھے۔ اور پھر آپ آنخضرت اللھائی کے غلام ہی تھے۔ کیونکہ آپ نے سب کچھ آنخضرت الله المناتي ك ذريعه بي حاصل كيا تعا- آپ كانام ابرائيم "موى" عيلى" ارون وغيره اس لئے تھاکہ آپ ان کی تفصیل بھے۔ اور محمر اس لئے تھاکہ آپ ان تمام انبیاء کے جامع تھے۔ پس بلحاظ الگ الگ صفات کے آپ ہرایک نبی کا نام پانے والے تھے تکر مجموعی لحاظ ہے ا آب محم تھے۔ اور چونکہ آپ نے یہ تمام کمالات محم کی اطاعت میں پائے تھے اس لئے آپ ان کے غلام بھی تھے۔

تفرت مسیح موعود کے اتنے نام کیوں رکھے گئے اور وہ یہ کہ خدا تعالیٰ کی طرف ہے بجائے اس کے کہ میہ کما جا آگہ کرش' بدھ' مسح اور محمہ دوبارہ آئیں گے۔ کیوں میہ نہ کیا ممیا کہ سب کی طرف سے ایک ہی نبی کے آنے کی خبردے دی جاتی۔ اس طرح تمام لوگ ایک نقطہ پر بھی جمع ہو جاتے۔ اور جب ان انبیاء کی پیشکو ئی یوری ہوتی تو کسی کو دھو کا بھی نہ لگتا۔ یہ کوں کما گیا کہ کرش ہی آئے گا؟ یہ کیوں نہ کمہ دیا گیا کہ حضرت کرش یہ پینک کی کرتے کہ ایک انسان آئے گا جس کی بیر بیر علامتیں ہوں گی۔ اس طرح حضرت مسیح ' حضرت بدھ اور آنخضرت الله المنات ہے یہ کیوں کملایا گیا کہ مسیح اور بدھ اور محم می آئیں گے۔ یہ کیوں نہ کملا دیا کہ ایک مخص آئے گاجس کی فلاں فلاں علامتیں ہوں گی۔ اور اگر ایسانہ کیا گیا تھا تو یہ تو کیا جا آکد ان سے یہ کملا دیا ہو آکد ایک مثیل برط آئے گا۔ مثیل کرش آئے گا۔ مثیل میٹ آئے گا۔ اور مثیل محد " آئے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ان انبیاء کے اصل نام لے کر کما گیا کہ یمی ووبارہ آئیں گے۔ان کے اصل نام رکھ کر دھوکے میں ڈالنے کی کیاوجہ ہے؟ اس کی ایک بردی حکمت تو اب کھلی ہے جبکہ ہماری جماعت میں اختلاف پیدا ہؤا ہے۔ اگر مثیل کها جا تا تو آج اس طرح مید حقیقت نہ کھلتی۔ کیونکہ مثیل کہنے سے یہ بات نہیں تھلتی کہ وہ جس کامثیل ہے اس کے برابر سے یا کم۔ کیونکہ صرف ایک صفت کے اشتراک ہے مثیل بن سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایک مخص دو سرے کا مثیل ہو لیکن اس کے تمام کمالات کا جامع نہ ہو اور بیہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر کمالات رکھنے والا ہو۔ پس خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود کے نام بدھ 'کرش' مسیح اور محمہ ' اور سب نبیوں کے جو نام ر کھے۔ یعنی فرمایا جری اللّٰہ فِن مُحلِل الْاَنْبِياَءِ (تذكره صحٰہ 24) - تواس كى وجہ يہ ہے كه اگر ان انبیاء کا میچ موءو "کو مثیل کها جا یا۔ تو کہنے والے کمہ دیتے کہ آپ نبی نہیں ہیں کیونکہ مثیل کے لئے ضروری نہیں کہ ہرایک بات میں مماثلت رکھے۔ بس ان ناموں کے رکھنے سے بھی حضرت مسیح موعود کی نبوت کا ثبوت ملتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے آپ کو کرشن کما ہے اور کرش ایک ا نبی کا نام ہے۔ اس لئے آپ بھی نبی ہیں۔ خدا تعالی نے آپ کو مسیح کماہے ادر مسیح ایک نبی کا ہام ہے اس لئے آپ بھی نبی ہیں۔ خدا تعالیٰ نے آپ کو محمر کماہے اور محمر ایک نبی کانام ہے اس لئے آپ بھی نبی ہیں۔ تو گویا پہلے انبیاءً کے نام لے کر بتانے اور مثیل نہ کہنے کی یمی وجہ

ہے کہ کو نکہ مثیل کئے میں یہ نقص ہے کہ یہ بھی بڑا ہو تا ہے اور بھی چھوٹا اور بھی برابر کا۔

اگر مثیل کہا جا تا تو ہارے مخالف تیسری شق کو لے لیتے۔ لیکن خدا تعالی نے اس بات کو پہلے ہی وور کر دیا تاکہ ایسا کرنے کا کسی کے لئے موقعہ ہی نہ رہے۔ ویکھو آنخضرت اللہ فائی فر عُونَ ضدا تعالی فرما تا ہے إِنّا اَدْ سَلْنَا اللّهُ فَر مُشولًا شَاهِدًا عَلَيْکُمْ کُمَا اَدْ سَلْنَا اللّهِ فِرْ عُونَ دُولُولًا۔

دُسُولًا۔ (المزل: ۱۱) حالا نکہ آنخضرت اللہ فائی محضرت موئی نے بہت بڑا درجہ رکھتے تھے تو مثیل بھی عین ہو تا ہے بھی اعلی اور بھی ادنی۔ تو خدا تعالی نے بجائے اس کے کہ ایک ایسالفظ رکھتا ہو تین پہلور کھتا تھا جس کا اونی درجہ لے کر حضرت میں موعود گی ہتک کی جاتی ایسالفظ رکھ دیا کہ جس سے کوئی اور پہلو نکل ہی نہیں سکتا۔ یعنی خدا تعالی نے اس آنے والے نبی لفظ رکھ دیا کہ جس سے کوئی اور پہلو نکل ہی نہیں سکتا۔ یعنی خدا تعالی نے اس آنے والے نبی کو مثیل بدھ نہیں کہا بلکہ بدھ ہی کہا ہے۔ مثیل کرش نہیں کہا بلکہ می جس کی کہا ہے۔ اور اس طرح وَ اُ خوِرْینَ مِنْهُمُ لَمَّا یَلْدَ قُولُ بِهِمْ ﴿ الجمد: به ) میں مثیل مجمد تھی جس کے لئے مثیل نہیں کہا بلکہ می جس کے لئے مثیل نہیں کہا بلکہ اصل نبی کانام دیا گیا۔

یہ ہے کہ کوئی لفظ جو کسی کے متعلق بولا جاتا ہے وہ مثال

دو سمری عظیم الشان حکمت

دینے کے لئے ہو تا ہے۔ مثلاً یہ کمیں کہ فلاں شیر ہے یا یہ

کمیں کہ فلاں شیر کی طرح ہے تو ان دونوں فقروں میں بڑا فرق ہے۔ کیونکہ مثال کے طور پر لفظ

بولنے سے اس طرح مطلب واضح نہیں ہو تا۔ جس طرح مجازا وہی لفظ بول دینے سے ہو تا

ہے۔ چنانچہ کسی کو مثیل شیر کہنے سے جو اس کی حیثیت پیدا ہوتی ہے شیر کہنے سے اس سے بہت

بڑھ کر ظاہر ہوتی ہے۔ تو مسیح موعود کو جو اصل نام دیئے گئے ہیں۔ اور کرش ' بدھ ' میٹ ' محمہ کم کا کہا ہے اور ان کا مثیل کر کے نہیں پکارا گیا تو اس لئے کہ تا اس سے آپ کے درجہ کی عظمت نظام ہو۔

ئے گا۔ تو ان انبیاء سی تمام صفات کو تفصیل وار لکھنے کے لئے دفتر کے دفتر جاہئیں تھے۔ خدا تعالی نے انجیل میں فرمایا ہے کہ مسیح حلیم تھااور مثالوں میں باتیں کیا کر تا تھا۔ تو بتایا جا آگہ وہ جو مثیل مسیح ہو گاوہ بھی حلیم ہو گااور مثالوں میں باتیں کرے گا۔ اس طرح ہرایک نبی کی ہر ا ک صفت کو بیان کر کے بتایا جا تا کہ بہ یہ اوصاف اس میں بھی ہوں گے اور اگر ہرایک صفت کو بیان کرکے اس کو حضرت مسیح موعود ؑ کے متعلق بھی قرار نہ دے دیا جا آ تو یہ سمجھ لیا جا آ کہ باتی صفتیں ان میں نہیں ہیں کیونکہ ان کے متعلق نہ کور نہیں ہوئیں۔ لیکن یہ ایک بہت طول طومل کام تھا گرجب خدا تعالی نے ہرایک نبی کانام لے دیا اور بتا دیا کہ بھی دوبارہ آئے گا تو اس سے پنۃ لگ گیا کہ اس میں جس قدر بھی صفات ہیں وہ سب کی سب بغیر کسی استثناء کے آنے والے میں ہوں گی۔ ای طرح اگر قرآن شریف میں آنخضرت الطابی کی تمام صفات کو بالتفصيل بيان فرماكر ان كو مسيح موعود ً كے لئے بھی بيان كيا جا آتب بيہ بات حاصل ہو سكتی تھی۔ کین نام لے دینے سے نمایت وضاحت سے بد بات پوری ہوگئی۔ اور اگر حضرت کرش ً یا حفرت بده " یا حضرت مسح یا آنخضرت اللهایج کی کوئی ایک صفت بیان کر دی جاتی اور اس کا حضرت مسیح موعود ی متعلق ذکر ہو تا لیکن ان کی اور صفات کا ذکر حضرت مسیح موعود یک متعلق نہ ہو تا۔ تو لوگ کہتے کہ صرف میں صفت مسیح موعود "میں پائی جاتی ہے اور کوئی صفت نہیں پائی جاتی۔ لیکن خدا تعالی نے پہلے انبیاءً کے نام رکھ دیئے آکہ ان کی الگ الگ صفتیں نہ گنانی پڑیں۔ اور انجیل کا مطالعہ کرنے والے جو جو خوبیاں حضرت مسیح میں یا ئیں وہی مسیح موعود" کی تشکیم کریں۔ اور قرآن شریف کے پڑھنے والے جو جو صفات آنحضرت الطاقاتی کی د کیمیں وہی مسیح موعود "کی قرار دیں۔ اس طرح دو سرے انبیاء "کی کتابیں پڑھنے والے جو کوئی خوبی بھی ان میں پائیں وہی مسیح موعود میں سمجھ لیں۔ تو خدا تعالی نے ان انبیاء کے نام ہی حضرت مسیح موعود یک متعلق بول دیئے۔ تاکہ ان کی تمام کی تمام صفتیں آپ میں مسمجی

یہ ہے کہ اگریوں کہ دیا جاتا کہ ایک نبی آئے گاتو خواہ اس کی کتنی ہی چو تھی حکمت تحریف کر دی جاتی پھر بھی اس کی اصل حقیقت نہ کھل سکتے۔ کیونکہ جب تک کسی چیز کا نمونہ موجود نہ ہو اس دقت تک اس کی اصلیت معلوم نہیں ہو سکتی۔ مثلاً ایسے لوگوں کو جنموں نے قادیان کو نہیں دیکھااس کا نام بتایا جائے تو کوئی یہ خیال کرلے گاکہ قادیان

ا لیک بڑا شہر ہو گا فٹنیں اور موٹر کاریں چلتی ہوں گی سبجے سجائے بازار ہوں گے سیرو تفریح کے بڑے سامان موجود ہوں گے۔ اور کوئی میہ سمجھ لے گاکہ قادیان ایک چھوٹا سا گاؤں ہو گایا نج دس مخص ہوں گے ایک پیر بیٹھا ہو گار طب و یابس ہانک رہا ہو گا۔ اور جس طرح اور سینکڑوں ہزاروں گدیاں ہیں اس طرح وہ بھی ایک گدی ہوگی اس کے سوا اور وہاں رکھاہی کیا ہوگا۔ غرض جو انسان حضرت مسيح موعود كو مانتا ہو گاوہ اپنے دل ميں اور ہی نظارہ تھنچے گا۔اور جو نہيں مانتا ہو گا وہ کچھ اور ہی۔ لیکن اس نتم کے خیالی نظارے اکثر غلط ہُوا کرتے ہیں۔ اور لاکھ میں سے ننانوے ہزار نو سو ننانوے غلط ہوتے ہیں۔ تو آگر حضرت مسیح موعود می نسبت پیر کما جا تا کہ فلال زمانہ میں ایک نبی آئے گاجو سب لوگوں کو ایک نقطہ پر بلائے گا۔ تو بعض ختم نبوت کے خیال سے اس کا ایسا بھونڈ انقشۂ بناتے جو دیکھنے کے قابل ہی نہ ہو تا۔ اور بعض غلو کی راہ ہے اسے کچھ اور کا اور ہی قرار دے لیتے۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے اس کا نمونہ بتا دیا اور کمہ دیا کہ کرشن ؓ ہی آئے گا ناکہ کرشن کے ماننے والے سمجھ لیں کہ وہ اس طرح کا ہو گا۔ بیہ ای طرح کیا گیا ہے جس طرح جب کسی کو قادیان کا نام بتایا جائے تو ساتھ بی یہاں کا نقشہ اور صحح طالت بھی اس کے سامنے رکھ دیئے جا کیں۔ اس سے اس کو دھوکا نہیں گگے گا۔ خدا تعالیٰ نے اس بات کو مد نظر رکھ کر کہ لوگ جھو ٹا نقشہ نہ بنالیں جس سے دھو کا کھا جا سمیں کچھ نبیوں کے نام ہی دوبارہ آنے کے لئے رکھ دیئے۔ تاکہ اس طرح لوگ آسانی سے سمجھ لیں۔ پس اب کوئی حفزت مسے موعود کے متعلق جھوٹا نقشہ نہیں تھینچ سکتا کیونکہ اس کے سامنے پہلے نبیوں کے نقشے موجودیں۔

یہ ہے کہ خدا تعالی کی منتاء تھی کہ تمام لوگوں کو اکٹھاکر کے ایک ہاتھ پر اور این تھاجب تک کہ جس سے ذریعہ اکٹھا جب تک کہ جس کے ذریعہ اکٹھا کیا جا تا اس سے لوگوں کو محبت اور انس نہ ہو تا۔ دیکھو ایک رامی جب بکریوں کو بلا تا ہے تو سب دوڑی آتی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ یہ ہمیں کوئی کھانے کی چزد کے گایا آرام کی جگہ لے جائے گا۔ ای طرح مرغے اپنے پالنے والے کی آواز پر اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمیں دانہ ڈالے گا۔ ای طرح کو ترپالنے والا جب انہیں بلا تا ہے تو وہ بھاگے آتے ہیں کہ یہ ہمیں دانہ ڈالے گا۔ ای طرح کو ترپالنے والا جب انہیں بلا تا ہے تو وہ بھاگے آتے ہیں کہ یہ ہمیں کھانے کو دے گا۔ تو چو نکہ خدا تعالی کو منظور تھاکہ تمام لوگوں کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرے اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا تھاجب تک

کہ اس ہاتھ والے سے سب کو محبت نہ ہو۔اس لئے خدا تعالیٰ نے ان نبیوں کے نام جن سے انہیں پہلے ہی محبت اور الفت تھی ایک شخص کو دے دیئے۔ ہندوؤں کو حضرت کرشنؑ سے محبت تھی اس لئے انہیں کما گیا کہ آؤیہ کرش آگیاہے اس کے ہاتھ پر جمع ہو جاؤ۔ مسیحیوں کو حضرت میخ کے ساتھ محبت تھی اس لئے انہیں کہا گیا کہ آؤ میح آگیا ہے اس کا ہاتھ پکڑلو۔ مسلمانوں کو آنحضرت الطلطية ہے محبت تھی اس لئے انہیں کما گیا کہ آؤ محم آگیا ہے اس کے ہاتھ میں اپنا باتھ دے دو۔ مسلمان لِيظهرَ أَ عَلَى الدِّيْن كُلِّه كا نظاره ديكھنے كے لئے منظر سے كم محمد الله المالية كب مبعوث مول ك\_ ليكن جب انهيل كهاجائ كاكد لوتمهارك زمانه مين محمد ً نازل ہو گیاہے تو بہت خوش ہوں گے اور اینے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھیں گے کیونکہ جس بات کا شوق سے انتظار ہو اس کے بورا ہو جانے پر اسے شوق سے قبول بھی کیا جاتا ہے۔ دیکھو حضرت مسیح نے اپنے بعد دو نبیوں کے آنے کی پیٹی کی کئی۔ ایک اپنے سے بڑے کی اور ایک این ہی آمہ ٹانی کی لیکن مسجی لوگ میں کہتے ہیں کہ مسج کب آئے گا۔ اور "وہ نبی" جو تمام انبیاء ؑ کا موعود ؑ اور سب نبیوں کا سردار تھا باوجود اس کی پیٹیگر ئی انجیل میں موجود ہونے کے مسیحی لوگ اس کی آریے خواہشمند نہیں۔ مسیح کو خواہ کتنا ہی برا کما جائے پھر بھی وہ آنخضرت الله المالية كامقابله نهيس كرسكتے - ليكن مسيحيوں نے اس خوشی اور شوق سے آپ كا انتظار نه كيا جس سے وہ مسخ کا نظار کر رہے ہیں۔ کیونکہ مسخ کو وہ اپنا نبی سمجھتے ہیں اور آنحضرت القلطانی کو بیگانہ۔ ان کی حالت ای طرح کی ہے کہ ایک شخص کو کہا جائے کہ تنہیں بیٹا ملے گا پھر یہ کہا جائے تمہارا وہ بیٹا مرگیا ہے وہ دوبارہ زندہ ہو کر ملے گا۔ تو اس شخص کو مردہ بیٹے کے زندہ ہو کر ملنے سے جو خوشی ہوگی وہ دو سرے کے ملنے سے نہ ہوگی۔ چو نکیہ خد اتعالی کا منشاء تھا کہ تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کر دے اس لئے ان کی محبت اور شوق کو جوش دلانے کے لئے ان کے نبوں کے نام بنا دیئے کہ میں دوبارہ آئیں گے۔لیکن اگر انہیں میہ کما جا آکہ ان کے مثیل آئیں گے توانہیں ایباشوق اور محبت ان سے ملنے کے لئے نہ ہو تی۔اب مسیحیوں نے بڑے شوق سے انتظار کیا کیونکہ انہیں حضرت مسے ہے محبت تھی۔ ہندوؤں نے بڑی بے تالی سے انتظار کیا کیونکہ انہیں حضرت کرشنؑ ہے محبت تھی۔ بدھوں نے بدے جوش سے انتظار کیا کیونکہ انہیں بدھ سے محبت تھی۔ مسلمانوں نے بڑی خوشی سے انتظار کیا کیونکہ انہیں آنخضرت الطاقاتا سے بت تھی۔ یہ خدا تعالیٰ نے ایک تدبیر فرمائی تھی کہ تمام لوگ آنے والے کی انتظار میں محبت

ادر شوق رخیس - لیکن جب وه آگیاتو پیته لگا که وه مثیل تھا۔ یہ ہے کہ اگر ہرایک زہب کی کتابوں میں حضرت مسے موعود کانام لکھ دیا جاتا کہ یہ نبی آئے گااس کو تبول کرلیناتو ہرایک ندہب والے کسی دو سرے نبی کی پیٹی کی دیکھ کراس میں تحریف کر دیتے۔ یا اس کانام ہی کاٹ دیتے جیسا کہ ایساایک واقعہ موجود ہے کہ استثناء باب ۱۸ میں آنخضرت اللها اللہ کے متعلق پیشک کی تھی لیکن یمود نے اس میں تحریف کر دی۔ بات سے تھی کہ خدا تعالی کے سے الهاموں کی بید شان ہوتی ہے کہ وہ بروی شان کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ ورنہ اگر ایسانہ ہو آتو ہرایک شخص بد کمہ دیتا کہ میں خداہے بات یوچھ اوں۔ وہ اپنے اوپر چادر ڈال لیتا اور تھوڑی ویر کے بعد کمہ دیتاکہ مجھے خدا تعالیٰ نے بنا دیا ہے لیکن ایسا نہیں ہو تا۔ ہم نے مسیح موعود مو دیکھا ہے کہ آپ کو جب الهام ہو تا تو آپ یر مردنی کی س حالت مو جاتی اور اس طرح آپ کے علق سے آواز آتی که گویا کوئی سخت تکلیف میں ہے۔ تو خدا تعالی کا کلام خاص شان کے ساتھ نازل ہو تا ہے۔ یہود جو انجمی پختہ ایمان والے نہ تھے انہوں نے جب الہام کا نازل ہوناء یکھاجس کو خروج پاب ۲۰ آیت ۱۸و ۹۹ میں اس طرح لکھا ہے کہ ''اور سب لوگوں نے دیکھا کہ بادل گرجے ۔ بجلیاں چیکیں ۔ قرنا ٹی کی آواز ہوئی۔ بیاڑ ہے دھوآں اٹھا۔ اور سب لوگوں نے جب بیہ دیکھا توقیشے اور دور جا کھڑے رہے۔ تب انہوں نے مویٰ سے کما کہ تو ہی ہم سے بول اور ہم سنیں۔ لیکن خدا ہم سے نہ بولے۔ کہیں ہم مرنہ جائیں ''۔ تو غدا تعالیٰ نے اس کی سزا ان کوبیہ دی کہ ''میں ان کے لئے ان کے بھائیوں میں سے تجھ ساایک نبی برپا کروں گا۔ اور اپنا کلام اس کے موہنہ میں ڈالوں گا۔ اور جو کچھ میں اسے فرماؤں گا۔ وہ سب ان سے کے گا (استناء باب ۱۸ آیت ۱۸) یعنی اب ان میں سے کسی کو نبی نہ بناؤں گااور ان کے ساتھ ہم کلام نہ ہوں گا۔ کیونکہ انہوں نے کہاہے کہ "خدا ہم سے نہ بولے" بلکہ اسطرح کروں گاکہ بنی اساعیل جو ان کے بھائی ہیں۔ ان میں نبی تجیجوں گا۔ جو تجھ (مویٰ) جیسا ہو گا۔

یہود پہلے تو ڈرگئے تھے اور کمہ دیا تھا کہ ہم سے خدانہ بولے۔ لیکن جب ان کو یہ سزا ملی کہ ان میں سے صاحبِ شریعت نبی ہونے بند کئے گئے اور نبوت کا فیض بی اساعیل کی طرف چلا گیا۔ تو انہیں لالچ پیدا ہوئی کہ اب اگر غیرسے نبی پیدا ہوئے تو ہماری ذات ہوگی اس لئے انہوں نے تحریف کر دی۔ اور اس طرح بنا دیا کہ "خداوند تیرا خدا تیرے ہی درمیان سے

تیرے ہی بھا یُوں میں سے تیری ماند ایک ہی برپاکرے گا"۔ استناء آیت ۱۵۔ یعی "ان کے اس کے بھا یُوں میں سے "کی بجائے " تیرے لئے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھا یُوں میں سے "کر دیا گیا۔ لیکن جس نے یہ تحریف کی اسے یہ یاد نہ رہا کہ ۱۵ آیت میں تو میں نے تحریف کی اسے یہ یاد نہ رہا کہ ۱۵ آیت میں تو میں کھا ہو تا تحریف کر دی ہے لیکن ۱۸ آیت ای طرح کی ہے ۔ پس اگر تمام نداہب کی کتابوں میں لکھا ہو تا کہ ایک نبی اسلام میں آئے گااس کو مان لینا تو ضرور ہر ایک ند ہب والے حد اور دشنی کی وجہ سے اس میں ایس تحریف کر دیتے کہ جس سے بچھ بھی پہتہ نہ لگتا۔ فد اتعالی نے اس دھو کا وجہ سے اس میں ایس تحریف کر دیتے کہ جس سے بچھ بھی پہتہ نہ لگتا۔ فد اتعالی نے اس دھو کا کہ وہ بجائے ان کے لوگوں کو بچانے کے لیے تیزیر کی کہ ان کی کے نبیوں کے نام رکھ دیئے تاکہ وہ بجائے ان کے کامنے کے سب لوگوں کو ساتے پھریں۔ اور اس طرح اس کی آمہ سے پہلے خود تمام نداہب کے کیرووں کے ذریعہ اس کی شرت ہو جائے۔ اور جب آنے والا آئے گا تو لوگ خود سمجھ لیں گے کہ بہی ہے۔ غرض خدا تعالی نے اسلام کے غلبہ کے لئے یہ تدبیر فرمائی کہ ہر ایک ندہب والوں کے منہ سے اقرار کرایا کہ فلاں نبی آئے گا۔

سے ہے کہ تائ کا مسلہ جو ایک بہت پرانا مسلہ ہے۔ لوگ اس کے دھوکا مسلوس حکمت میں نہ پڑیں۔ اور وہ اس طرح کہ تائ کے قائل کتے ہیں کہ جب کوئی انسان مرجا تا ہے قو اسکی روح کی اور جسم میں داخل ہو کر دنیا میں آ جاتی ہے۔ خد اتعالی نے حضرت مسے موعود کو تمام آنے والے انبیاء کی جگہ بھیج کر بتادیا کہ روحیں بھی واپس نہیں آیا کر تیں اور نہ کوئی اور جسم انتیار کرتی ہیں۔ بلکہ کوئی مخض اس رنگ میں دوبارہ دنیا میں واپس آ سکتا ہے کہ اسکی خوبو کی اور میں آجائے۔ دیکھو تم اپنے اپنے نبیوں کی آمد کے منظر تھے وہ اس طرح آئے ہیں۔ تو اس طرح خدا تعالی نے عملی رنگ میں تائے کارد کر دیا۔ بیشکہ لوگ کی بات کو دلا کل اور براہین سے بھی سمجھ جاتے ہیں لیکن دلا کل سے ایسی توضیح نہیں ہو سکتی جیسی بات کو دلا کل اور براہین سے بھی سمجھ جاتے ہیں لیکن دلا کل سے ایسی توضیح نہیں ہو سکتی جیسی قائل شے۔ لیکن ایک موش آتے گا اور بھی تائے کے بڑے زور سے قائل شے۔ لیکن ایک مخض آیا جو نہ پہلا کرش نھا اور نہ کرش کی روح اس میں تھی۔ ہاں قائل سے ایسی مفات رکھتا تھا۔ اس لئے وہ کرش کملایا۔ اس طرح مریک سمجھوں کے کچھ فرقے ہیں جو تائی اسکی صفات رکھتا تھا۔ اس لئے وہ کرش کملایا۔ اس طرح مریک سمجھوں کے کچھ فرقے ہیں جو تائی کو اس غلط عقیدہ سے بچانے کے قائل ہیں۔ اب معلوم نہیں ہیں یا نہیں لیکن پہلے تھے۔ ان کو اس غلط عقیدہ سے بچانے کے قائل ہیں۔ اب معلوم نہیں ہیں یا نہیں لیکن پہلے تھے۔ ان کو اس غلط عقیدہ سے بچانے کو دور کرنے کے لئے میج آئے۔ پھر مسلمانوں میں بھی ایسی جماعت ہے جو تائی کو مائی ہے ان کے اس وہ کے کو دور کرنے کے لئے میج آئے۔ پھر مسلمانوں میں بھی ایسی جماعت ہے جو تائی کو مائی کہ تائی بالکل

غلط ہے۔ لیکن اگر آنے والے نبی کو مثیل کہا جاتا تو اس سے نتائخ کارد نہ ہو سکتا تھا۔ لیکن جب انبی کا نام رکھا گیا اور وہ نہ آئے بلکہ ان کے رنگ میں ایک مخص آیا تو یہ بات ثابت ہوگئی کہ جب خدا تعالیٰ نے ایک مخص کا نام لیا تھا کہ وہ دوبارہ آئے گااور پھر بھی وہ دوبارہ دنیا میں نہ آیا بلکہ اس کا مثیل آیا۔ تو بلاوعدہ کے پہلی ارواح کس طرح واپس آسکتی ہیں۔

سے کہ خدا تعالی اپنے بیوں اور پیاروں کی عزت کو بڑھا تا ہے۔ جب
ات کی ضرورت ہوئی کہ ایک مصلح بھیجا جائے اور ادھر اللہ تعالی نے پند نہ فرمایا کہ رسول
بات کی ضرورت ہوئی کہ ایک مصلح بھیجا جائے اور ادھر اللہ تعالی نے پند نہ فرمایا کہ رسول
کریم اللہ لیک نبت یہ کہا جائے کہ آپ کی امت کے بجڑنے پر فلاں فخص نے آکراس کی
اصلاح کی پس اس آنے والے کو آپ کا بروز اور مثیل بنایا اور غیریت کو بالکل منانے کے لئے
آپ کا نام اسے دیا تا یہ نہ کہا جائے کہ محمد اللہ لیات کے بجڑنے پر کسی اور نے اس کی
اصلاح کی بلکہ میں کہا جائے کہ امت محمد یہ کی اصلاح محمد نے بی کی۔ لیکن کو آپ کے طئے فدا
تعالی نے یہ ایک نیا طریق اختیار کیا تھا مگر چو نکہ دو سرے انبیاء کی امتوں کی اصلاح بھی اس
فخص کے سرو تھی اس لئے ان کے نام بھی اس آنے والے کو دیئے گئے کیو نکہ جب خدا تعالیٰ
فضل کر تا ہے تو اس کا فضل و سیع ہو جا تا ہے۔ غرض اس طرح کی عجیب عجیب محمیس تھیں جن
فضل کر تا ہے تو اس کا فضل و سیع ہو جا تا ہے۔ غرض اس طرح کی عجیب عجیب محمیس تھیں جن

یہ ہے کہ حضرت مسے موعود یے لکھا ہے۔ اور حدیث و قرآن کے مطابق لکھا اوس حکمت ہے کہ خدا تعالی کے بیاروں کو جبکہ وہ فوت ہوجاتے ہیں دنیا کے حالات بتائے جاتے ہیں۔ پس جب دنیا میں ظلمت اور تاریکی پھیل گئ فسق و فجور بڑھ گیااور ایس گمراہی پھیل گئ کہ اس کی نظیراس سے پہلے کے کسی زمانہ میں نہیں ملتی تو تمام نبیوں کی روحوں کو کرب اور اضطراب ہؤاکہ ہاری امتیں گمراہ ہو رہی ہیں۔ پس خدا تعالی نے ان کے اضطراب اور ان کی وعاؤں کے مصلح کو دنیا میں مبعوث کیا۔ اور ہرایک نبی کی توجہ اور دعاکی قبولیت کے اظہار کے لئے اس مصلح کو ای نبی کانام دیا۔

حَيَّيْنِ ﴿ هَا وَسِعُهُمَا إِلَّا اتَّبَّاعِيْ (الواتية والجواحر مرتبه امام شعراني عليه عنِّلِ ) أكر موسىٰ اور عيسىٰ زندہ ہوتے تو انہیں میری اطاعت کے بغیر کوئی جارہ ہی نہ ہو تا۔ اگر اس بات کا کوئی ثبوت دنیا کے سامنے پیش نہ کیا جا آاتو لوگ کمہ دیتے کہ (نعوذ باللہ) بیہ بُڑ ہار دی ہے اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ آپ کی اتباع کرتے۔ خدا تعالیٰ نے اس مات کو دور کرنے کے لئے یہ کما کہ حضرت م زاغلام احمہ صاحب کو ان نبوں کے کمالات کے ساتھ مبعوث کیا اور آپ کو تمام نبیوں کے نام سے یا د کیا۔ موٹ بھی کما۔ عیسیٰ بھی کما۔ ابراہیم بھی کما۔ داؤڈ بھی کما۔ اور پھر جَدِیُ اللّٰہ فِی مُحلل ا لَاَ نَبِيَآءِ كُمه كرسب نبیوں كے نام آپ كے نام ركھے اور پھراس كے ساتھ آپ كوغلام احمہ ً بھی کہا اور اس طرح رسول کریم ﷺ کے قول کی سچائی ثابت کی۔ کیونکہ جبکہ ایک ھخص ان سب انبیاءً کے کمالات کا جامع ہو کر رسول کریم ﷺ کا غلام کملایا۔ تو اگر ان ناموں کے مصداق الگ الگ دنیا میں زندہ ہوتے تو رسول کریم ﷺ کی کیوں غلامی نہ کرتے۔ پس تمام نبیوں کے نام حضرت صاحب کو دے کر رسول کریم اللہ ﷺ کے دعوے کی تصدیق کی گئی ہے۔ لیکن اگر خدا تعالیٰ یہ فرما تاکہ مثیل عیسیٰ آئے گامثیل مویٰ آئے گاتولوگ کمہ سکتے تھے کہ مثیل تو چھوٹا بھی ہو سکتا ہے پس اس کی غلامی ہے ہیہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ انبیاءً ہوتے تو وہ بھی آپ کی غلامی کرتے۔ پس خدا تعالیٰ نے آپ کو پہلے نیموں کا مثیل نہیں کہا۔ بلکہ مسیح 'نوح ' موی '' ابراہیم'' داؤر مکمااور سب جمیوں کے کمالات کا جامع کما۔ لیکن باوجو د اس کے محمر 'کاغلام کها تا معلوم ہو کہ اگر وہ الگ الگ طور پر پہلے نبی دنیا میں ہوتے تو وہ بھی رسول کریم ؑ کاغلام

غرض میہ حکمتیں تھیں حضرت مسے موعود ؑ کے اس قدر نام رکھنے کی اور یہ مصلحتیں تھیں آپ کو دہی نبی قرار دینے کی اور مثیل نہ کہنے کی۔ جن کو میں نے مخضرالفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ ل اس مضمون میں نظر ہانی کے وقت میں نے اور مضامین بھی ذائد کردیئے ہیں جو لیکچر کے وقت بوجہ کی وقت بیان نہیں کر سکا۔ علی حضرت خلیفة المسیح بیاں تک تقریر فرمانچکے تھے کہ ایک فخص نے بذریعہ رقعہ ایک سوال دریافت کیا جو بیے تھا کہ آنحضرت الٹا ہا ہے گئے۔ فرمایا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو وہ عمر ہوتا۔ پس جب حضرت عمر نبی نہیں ہوئے تو پھر آپ کے بعد کوئی اور کس طرح نبی ہوسکتا ہے۔اس کا مختصر ما جو اب حضور نے ای مسلسل تقریر کو بند کر کے جو دیا وہ درج ذیل ہے:۔

ہے۔ ان موسور نے فرایا کہ چو تکہ رقعہ کلنے والے غیراج کی صاحب ہیں۔ اس لئے جو اب دیتا ہوں اگر کوئی احمدی پوچھا تو اسے دوک دیتا کو تکہ دوران گفتگو ہیں بولنا جائز شمیں۔ جس صاحب نے سے سوال کیا ہے دہ من لیس۔ کہ قرآن شریف ہیں خد انعائی نے نبی کے آئے گیہ شرط فررائی ہے کہ جب دنیا ہیں ظلت اور تاریخی ہو جاتی ہو اور دنیا خد انعائی کوچھو ڈکر بحر صیان ہیں گر پڑتی ہے۔ اس دقت نبی آئے ہو ادراس کو خلالت کے گڑھے۔ اس دقت نبی آئے ہو اور دنیا خد ان ان خلی ہو جاتی ہو گئے ہو اور دخدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لئے بے شار ذرائع موجود ہتے۔ اس لئے دہ کس طرح نبی ہوتے پھر آئے خضرت الفائلی ہے تھی فرمایا ہو تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لئے بے شار ذرائع موجود ہتے۔ اس لئے دہ کس طرح نبی ہوتے پھر آئے خضرت الفائلی ہے کہ حضرت مرزا ساتھ موجود ہیں یا نہیں۔ اگر آپ مسیح موجود ہیں۔ تو نبی ہو تک ہو تو نہیں ہو سکتا کہ دھنرت مرزا ماریک صاحب ہو تو پی ہوتی ہو تا کہ موجود ہیں۔ تو نبی ہو تعلیٰ کے ساتھ موجود ہیں۔ تو نبی ہو تعلیٰ کے ساتھ موجود ہیں۔ تو نبی ہو سکتا ہے کہ دھنرت موجود ہیں۔ اور جب آپ مسیح موجود ہیں۔ اگر آپ مسیح موجود ہیں۔ تو نبی ہو سکتا ہو تو نبی ہو سکتا کہ مسیح موجود ہیں۔ تو نبی ہو سکتا ہے کہ دھنرت موجود ہیں۔ تو نبی ہو سکتا ہے کہ اگر رسول کر یم الفائلی کے بعد نورائی آپی جماعت کو سنبھالنے کے لئے کسی نبی کی ضرورت کی مطلب اس مدیٹ کالیہ مطلب ہو سکتا ہو تھی ہو حضرت عمری آپ کے بعد نورائی آپی جماعت کو سنبھالنے کے لئے کسی نبی کی ضرورت کر خصت ہو نے دوالے تھے۔ جوانی نیک اور تقوئی ہیں حضرت موٹی جماعت سے گی درجہ ذیادہ تھی اور ممل تھی اس لئے آپ کے بعد نورائی نمی کی بدھت کی ضرورت نہ تھی۔ جوانی نیک اور تقوئی ہیں حضرت موٹی کی جاعت سے گی درجہ ذیادہ تھی اور ممل تھی اس لئے آپ کے بعد نورائی نمی کی بدھت کی ضرورت نہ تھی۔ جوانی نیک اور تقوئی ہیں حضرت موٹی کی جاعت سے گی درجہ ذیادہ تھی اور ممل تھی اس لئے آپ کے بعد نورائی نمی کی بدھت کی ضرورت نہ تھی۔

س بعد ميں معلوم ہواكه دوروست نوت ہو كھے ہیں۔